

كبير صاحب

## كبير صاحب

مؤلفة يلدّت ملوهر لال زُتشي

إلهآباد هندوستاني ايخةيمي، يو ـ پې ۱۹۳۰ع

# Published by The Hindustani Academy, U. P., Allahabad,

,,,,,,

First Edition. Price, Rs. 2/-

> Printed by Rashid Khan at the Minerva Press, Daryabad, Allahabad.

## فهرست مضامين

| صفتحة      |       |       |                                                              |
|------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1          | • • • | •••   | مذهب                                                         |
| 11         | •••   | •••   | هندو مذهب کا ارتقا                                           |
| 44         | • • • |       | هندو مذهب کے 'صول                                            |
| ۴۸         | •••   |       | کبیر صاحب کے حالات                                           |
|            |       |       | كبير صاحب كي تعليم اور تلقين                                 |
| <b>Y A</b> | • • • | • • • | (۱) توحید                                                    |
| 98         | •••   | •••   | (۲) بهکتي اور پريم                                           |
| 1+4        | •••   |       | (٣) مذهب كي نمائش                                            |
| 11         |       | • • • | $(\ ^{\prime}\ ^{\prime})$ تناسنے $(\ ^{\prime}\ ^{\prime})$ |
| 114        | • • • |       | (٥) هندو مسلمانون کا میل                                     |
| 119        | • • • |       | ( ۲ ) متفرق                                                  |
| 110        | •••   |       | کبير صاحب کي شاعري                                           |
| 179        | •••   |       | کبیر پنتھ                                                    |
| Irr        |       |       | كتابس كي فهرست                                               |
| 119        | • • • |       | إندكس                                                        |

#### منهب

مذهب عالمگیر هے اور اُس کی سیکروں قسیوں هیں۔ مشرق کے حکیم اور مغرب کے فلسنی اس کی تعریف مختلف الفاظ میں کرتے هیں ، اور ایے بیانات میں بوی بوی باریکیاں پیدا کرتے هیں۔ میرے نزدیک أن باریکیوں میں پونا اور ان کی مو شکامیاں کرنا عبث ھے - سیدھے سادھے طور پر یوں کہئے کہ مذھب کے معلی ھیں احساس ھونا ایسی قوت یا قوتوں کا جو انسان سے بالاتر هیں - جو اُس کو نفع اور ضرر پہونچا سکتی هیں ' اور جن سے نفع حاصل کرنے کے لئے اُن کو خوش رکھنا اور ضرر سے بنچلے کے لئے کوئی ایسا فعل نه کرنا جس سے وہ ناخوش هوں اس کے واسطے الرم هے -تاریخ اور تحقیق سے معلوم هوتا هے کم مذهب نے دنیا میں طرح طرح کي صورتين اختيار کي هين ـ کسي زمانه مين كنچه تها ، اور كسي رمانه مين كنچه - ايك ملك مين اس کی ایک هیئت هے اور دوسرے ملک میں دوسری - کہیں چاند ، سورج ، سیاروں اور ستاروں کی پرستھ ھوتی ھے کہیں بت اور تصويرين پوجي جاتي هين - کوئي گروه پهاڙون اور دریاؤں کو متبرک خیال کرتا ہے 'کوئی قبروں پر چڑھاوے چڑھاتا ھے، كوئى تثليث كو مانتا ھے، كوئي توحيد كا قائل ھے۔ كيا عجب هے کم پہلے پہل آنتاب کی جہانگیر روشنی اور گرمی ' چاندنی کی تهندک اور سرور' تاروں بهري رات کے داعم

ملظر' بجلی کی چمک' اور بادل کی گرج سے متاثر هوکر انسان نے اجسام فلکی کو مثل اید جاندار اور اید سے قوی تر سبجهکر ان سے نفع حاصل کرنے اور اُن کے ضرر سے بنچلے کے لئے اُن کی پرستھ شروع کی ہو - ایک فرنگی حکیم کی راے ھے کہ مذھب کی ابتدا خواب سے ھوئی۔ خواب کی حالت میں خواب دیکھنے والا اپنے متام سے دور دور ھو آیا ، جب جاگا تو اس نے ابع ساتھیوں سے خواب کا حال بیان کھا۔ اس کے ساتھیوں نے اُسے بتایا کم اس کا جسم جہاں ولا سویا تھا وھیں موجود تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نالا گیا کم جسم کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ھے جو خواب کی حالت میں جسم سے باہر نکل کر جاتی ہے اور گھوم پھر کر جسم میں واپس آجاتی ہے - اس چیز کا نام روح رکھا گیا - جب روح همیشه کے واسطے جسم سے الگ هو جاے اور پهر واپس نه آے تو اس حالت کا نام موت ھے۔ سوسائٹی کے نظام کی ملاسبت سے روحوں میں بھی مدارج قائم کئے گئے۔ جس سردار یا بادشاہ سے اس کے نابعین خوف کھاتے ھیں، اس کي روح بھي ان کي روحوں سے زياده طاقتور هوگی اور اس میں فائدہ اور نقصان پہونچانے کی قابلیت بھی زیادہ هوگی۔ لہذا عوام کے لئے لازم ہے کہ اگر زندگی میں اُس سے خوف کھاتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے تو مونے کے بعد اس کی روح کو پوہیں - اس خیال سے رفتہ رفتہ ایک ایسی پُر هیبت اور پُرشکوه روح کا تصور پیدا هوا هوکا جو سارے عالم پر محمط هے اور کل دنیا کا نظام جس کے قبضہ میں ھے۔اس قسم کے خیالات تو ان لوگوں کے ھیں جو مذھب کو بھی انسان کے دل و دماغ کا ایک کرشدہ خیال کرتے ھیں جس طرح سوسائٹی کے قواعد ترتیب دئے گئے، تانوں بلاے گئے، حکومت کے دستور قائم ھوئے۔اسی طرح مختلف زمانوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف مذھب پیدا ھوئے۔کہا گیا ھے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ کے مطابق بلایا۔ ان حکیموں کا خیال ھے کہ انسان ایے معبود کو آیے خیال کے مطابق خرتا ھے۔ جس گروہ کی تہذیب اور تتحقیق جس درجہ پر ھوگی، جس طرح کے اس کے رسم و رواج ھوں گے، جن خوبھوں کی اس میں قدر و ملزلت ھوگی، اسی قماش کا معبود اس کا دماغ خلق کرے گا۔

دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، مذھب ایک خدا داد شے ہے، انسان کے فہم اور دماغ سے بالاتر - خداوند ازال نے مختلف زمانوں زمیں مختلف قوموں میں ایپ پیمبر بھیجے ۔ ان پیمبروں کو الہام کے ذریعہ سے رموز الہي کا علم بخشا گیا، اور انہوں نے ایپ پیام دنیا کو سلائے - مذھب کے حقائق فراست انساني کے اخذ کئے هوئے نہیں هیں، اور اسي وجہ سے انساني آئین یا دستور کي طرح تغیر پذیر نہیں هیں - مذهب خدا کي طرف سے بھیجي هوئي چیز ہے جو اتل اور آمت ہے ۔ اس کا سلسلہ ازل سے ابد تک قائم ہے اور اس میں عقل انساني کو دخل نہیں - نکته چیں اس میں شاخسانے نکالتے هیں - دخل نہیں - نکته چیں اس میں شاخسانے نکالتے هیں - اتنے مذهب پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھي ؟ ایک مذهب جاري هوا، پھر حکم الہي سے وہ منسوخ هوکر اس کی جگه دوسرا

مذهب جاري كيا كيا - يه كيوں ؟ اس كا كيا ثبوت هے كم هر زمانے ميں اور هر گروة انسان ميں پيببر بهينچے گئے ؟ اگر يه كها جاتا هے كم ايك خاص زمانه ميں خدا نے ايك خاص مذهب برحق هے اور اس خاص مذهب برحق هے اور اس سے انكار كرنے والا كافر هے ، تو ان لوگوں كا كيا حشر هوكا جن تك وة پيام پهونچا هي نهيں ؟ وغيرة ، وغيرة - خدائي مذهب كے طرفدار ايك حد تك ان اعتراضوں كا جواب دليل اور ملطق سے ديتے هيں اور آخر ميں معترضين كو يه كه كو كاموش كر ديتے هيں كم احكام الهي ميں چون و چرا كي كلنجائش نهيں ، مذهب ادراك انساني سے بالاتر هے ، عتل انساني معدود هے اور رموز الهى كے سنجهنے سے قاصر - يه وہ كوچه مجال نهيں -

مگر ایک دقت پهر بهی باتی رهتی هے ۔ اگر ان بزرگوں کے فرمانے کے مطابق مذهب کو خداداد مان لیا جائے اور وید انتعیل ، قرآن ، وفیرہ کو کلام الہی سبتجها جاے ، تو بهی کلام الہی کے معلی اور مطلب سبتجهلے کے لئے انسان کے پاس سوائے اُس متحدود اور ناقص عقل و فهم کے اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ۔ کلام الہی تو نازل ہوا ، مگر اس کے ساتھ اُس کی شرح تو نہیں نازل ہوئی ، اور اگر ہوتی بهی ، تو جو دقت کلام الہی کے سبتجھلے میں پیش آ رهی ہے وهی اس کی شرح کے سبتجھلے میں پیش آ رهی ہے وهی اس کی شرح کے سبتجھلے میں پیش آتی ۔ وید اور قرآن کلام الہی عرب میر وید کے کیا معلی هیں اور قرآن

کی کس آیت کا کیا مطلب ہے 'یہ کون بٹائے گا - شاید آسی دقت کو دور کرنے کے لئے عیسائیوں کے رومن کیٹھولک گروہ نے یہ آئین قائم کیا کم انجیل کے معلی اور مطلب سمجھنا ہر انسان کا کام نہیں 'جو معلی چرچ یا یوں کھئے کہ پاپائے روم کی طرف سے بٹائے جائیں وہی مستند ہیں اور ان کو ماننا لازم ہے - لیکن اصل دقت اس سے بھی رفع نه ہوئی - پوپ بھی انسان ہے ' اور اس وجه سے فانی - ایک پوپ جانا ہے دوسرا آتا ہے - اس واسطے ان کے احکام میں اختلاف ہو سکتا ہے - پھر یہ کہ جو معلی و مطلب چرچ یا پوپ کی طرف سے بیان کئے جاویں گے ان کو کون سمجھے گا ؟ غرض کی کلم طرف سے بیان کئے جاویں گے ان کو کون سمجھے گا ؟ غرض کی کلم الہی کے ماننے والوں کو بھی عقل انسانی کی جانچ پرتال سے مفر نہیں اور خدا کا فزمانبردار سے فرمانبردار بندہ بھی لینے فہم و درک سے بینیاز نہیں ہو سکتا ۔

یہی وجہ تو هے کہ هر مذهب کے پیرو فریق در فریق اور گروہ در گروہ پاشان و پریشان نظر آتے هیں۔ وید تو ایک هے ، پہر چهر شاستر کیوں ؟ شیوی ، شاکت اور ویشئو کی تغریق کس واسطے ؟ سناتن دهرمیوں اور آریہ سماجھوں کی معرکه آرائی کا کیا سبب ؟ قرآن ایک هے ، مگر معتزله اور اشاعوہ کے خونریز جهگروں سے اسلامی تاریخ کا کون پرهنے والا واقف نہیں ؟ شیعه اور سنی کا اختلاف آج بھی موجود هے - کوئی مقلد هے ، کوئی غیر مقلد ، کوئی آغا خانی هے ، اور کوئی اثنا عشری ۔ اسلام ایک هے ، مگر اس میں بہتر فرقے هیں ، اور اب شاید اس سے بھی کچھ زیادہ - حافظ نے سے کہا هے :

مذهب

## جنگ هنتاد و دو ملت همه را مذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

حضرت عيسى كي تلقين انجيل سے واضع هے، مكر انجيل كو كلم الهي مانئے والے عيسائيوں كے سيكروں گروة هيں، اور لطف يه هے كہ هر مذهب كا هر گروة الله تئيں واز الهي كا آمين سنجهتا هے اور الله سوا سب كو گنراة جانتا هي متعلى كم ايك زمانه ميں الله هى مذهب والوں كو اگر وة ايك خاص فرقه اور گروة سے الگ هوں قتل كرنا اور زندة بهانا ثواب سنجها جاتا تها - كهتے هيں كم انسان ايك جلكجو جانور هے، لوائي جهكوا اس كي فطرت ميں هے - ايك مشرقي حكيم كا قول هے كم زن، زمين اور زر يهي تين جيئن شرو فساد كا باعث هيں ـ بادشاهوں كے جنگ و جدل كي خونين داستانين اور اقوام دنيا كے تصادم كي هولئاك كي خونين داستانين اور اقوام دنيا كے تصادم كي هولئاك جتئي خونين داستانين اور وجه سے نه هوئي عالم شاهد هے كہ جنگ و جنل حين خونريزي دنيا ميں مذهب كے نام سے هوئي هے اس جيناد كسى اور وجه سے نه هوئي هوئي هے اس

مدعا اس سب كا يه هے كم مذهب الهامي هو يا انسان كے دماغ كا اختراع ' اس كے اصول كي تشريح ' اس كے معاني اور مطالب كا سمجها ' اس كے احكام كي پابندي ' ان سب كا انعصار انسان كى عقل اور فهم پر هے - يهي وجه اختلاف مذاهب كى هے ' اور يهي بنا مذهب كے ارتقا كي - تاريخ بتاتي هے كم تغير اور تبدل ' آئے بوهنا اور كبهي كبهي پيچه هتنا ' انساني تبدن اور انساني تهذيب كا جزو هے - كسي خاص

مذهب ٧

زمانہ میں انسانوں کا ایک گروہ اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے واسطے ایک خاص نمدن یا تہذیب قائم کرنا ہے ' سوسائٹی کے مدارج قرار پاتے هیں ' قانون بنتا هے ' علوم و فغون رائبج ھوتے ھیں ' ملکداری کے دستور اور سیاست کی پالسی قائم ھوتی ھے ۔ سو دو سو برس تک سوسائٹی اس تعدن کے زیر فرمان کلم کرتی ھے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس بات کا احساس شروع هوتا هے کم اب اس تمدن میں تبدیلی کی ضرورت ھے - جس طرح جوانی میں بنچپن کے کپڑے تھیک نہیں ھوتے اسی طرح انسانی دماغ اور انسانی اخلاق توقی کرکے مروجه ندن کی حد سے آئے نکل جاتے میں - اس کا احساس پہلے عوام کو نہیں بلکم خواص کو هوتا هے، روشن دماغ اور ذکی الحس افراد قوم اس تغیر کو محسوس کرتے هیں اور ان میں بےچیلی شروع هوتی هے ۔ مگر انسان عادت کا فالم ھے - جو ھمارے بزرگوں نے سمجھا اور کھا وھی ھمارے واسطے بھی کافی ھے - نظام دنیا جس طرح پہلے تھا اسی طوح آب بھی ھے اور ریسا هی آینده بهی رهے ا – خیالات اور عادات کا بدلنا تکلیف ده هے - اسی وجه سے اصلاح کرنے والوں کی همیشه عوام کی طرف سے مخالفت هوتی هے - حضرت عیسی کو سولی دی گئی - رسول عربی کو جلا وطن هونا پرا ، سوامی دیاندد کو زهر دیا گیا - مگر چونکم تبدیلی اور اصلاح کا تقاضا فطرت انسانی اور قانون قدرت کی طرف سے هوتا هے اس واسطے مخالفت کے باوجود نئے خیالات کی اشاعت ہوتی رہتی ہے اور نئے پیشوا کے پیرووں کی تعداد میں روز بروز اضافہ هوتا جاتا

ھے ' حتی کر قرنوں اور بعض اوقات صدیوں کی کشاکش کے بعد اصلاح یسند گروه سوسائتی کا نیا آئیں اور نیا دستور بلانے میں کامیاب هوتا هے۔ یہی راز هے انسانی ترقی کا ، اور یہی معلی هیں اس بے چیلی اور کشبکش کے جو هر متبدن قوم کی تاریخ میں نظر آتی ہے - مذهب کا ارتقا اس کلیہ سے خارج نہیں ھے - اور هندو مذهب کی تاریخ میں اس ارتقا کے مدارج صاف نظر آتے ھیں۔ ویدوں کے رشی اور شاستروں کے بنانے والے ' گوتم بُدھم اور شنکر آچارج ' راماُنج اور رامانند ، کبهر ، نانک ، چیتن ، اور تنا رام ، تلسی داس اور سورداس . راجه رام موهن راے' اور سوامي دیانند ایک هي زنجير کي کرياں هيں - جن اصلاحوں کي آج ضرورت محسوس هوتي هے، جو سوشل ، مذهي، يا ملكي تبديليان لوك كرني چاهتے هين ، أن كي ضرورت اور بے ضرورتي عسن و قبع سمجھلے كے لئے اس بات کا سمجھنا لازمی ھے کہ اس زمانہ سے پہلے اس ملک کے مصلحان قوم کو کیا کیا دقتیں پیش آئی تھیں ' اور انہوں نے اید زمانہ کے عقدوں کو کس طوح حل کیا تھا۔ اسی کے ساته، ساتهم یه بهی معلوم هو جائے گا که هماری قوم کی فطرت به حهثهت قوم کے کیسی هے ' اس کا مزاج کس طرح کا هے ' اور نئے خیالات اور نئے اصولوں کو کس شکل اور کس قالب میں قبول کو نے کے لئے وہ آسانی سے آمادہ هو سکتی ھے۔ مشکل یہ آ پوی هے کم فرنگیوں کے اقبال هیبت اور یورپ کی برتری کا نقش همارے مغلوب اور انسردہ دلوں پر کچھ ایسا بیتھ گیا هے کہ اپے یہاں کی کوئی چیز بھاتی مد هي

هي نهيں اور اپ ديس كا برح سے برا آدمى منربي تهذيب كي ميزان ميں سبك نظر آتا هے - غضب يه هے كم تعليم يافته اور پرهے لكهے هندوستاني اپني زبان' اپ مذهب' اور اپني تهذيب سے نه صرف بے خبر هيں بلكم مشرقي حكمت اور مشرقى تمدن كو قابل التفات هي نهيں سمجهتے – آج ايک گروه ايسا بهي پيدا هو گيا هے جو سياسي شورهی اور سياسي مخالفت كي بنا پر انگريزوں سے سخت ناراض هے' مگر دال اور دماغ دونوں پر ايسا چوكها مغربي رنگ چرها هوا هے كم انگريزوں سے منافرت كے پردے ميں بهي مغربي داؤں كي جهلك نظر آتي هے اور انگريزوں كو كالياں بهي دي جاتي هيں تو مغربي لهنجه ميں – انگريزوں كے خالف غم مغائرت هے اور اپنے بزرگوں كے كارناموں اور اپنے اسلاف كي معائرت هے اور اپ بهي وهي سعدكاريوں سے اب بهي وهي سعدكاريوں سے اب بهي وهي

جیسا کم میں عرض کر چا هوں، هندؤوں کی تاریخ سے ظاهر هوتا هے کم ان کے یہاں قریب قریب هر زمانه میں ایسے روشن دماغ اور عالی خیال بزرگ پیدا هوتے رهے هیں جو معینه شاهراه سے هت کر چلتے تھے، فرسوده خیالات کی کُتهیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے تھے اور رسم و رواج، ریاکاری اور مذهبی نمائش کی بیویوں کو کات کر آزادهروی اور حق پرستی کی تلقین کرتے تھے ۔ میرے خیال میں اس برگزیدہ گروہ میں کبیر صاحب کا درجہ نہایت ممتاز هے، اور اسی وجہ سے کبیر صاحب کا درجہ نہایت ممتاز هے، اور اسی وجہ سے

هذهب ا

میں نے ان کے سوانع اور ان کی تلقین کے معتلق کچم عرض کرنے کی جرات کی ہے ۔

### هندو مذهب کا اِرتقا

ساٹنس کے ماہر کہتے ہیں کہ کرہ زمین کو وجود میں آئے هوئے کروروں برس هو گئے اور حضرت انسان اس پر لاکھوں برس سے آباد ھیں۔ متمدن اتوام کے پاس جو تحریری دستاویزیں هیں وہ چند هزار برس سے زیادہ کی نہیں' مگر انسان نے ان سے پہلے کی حالت کا بہت کچھ کھوج المایا ہے ۔ پرانی عمارتیں پرانے سکے اور کتبے زمین کے نہدچے دیے ہوئے پرانے شہروں کے کہندر حتی کم زبان انسانی کے الفاظ ' ان سب کی جانبے پرتال کی جاتی ھے ' اور ان کو میزان عقل میں تول کر مختلف اقوام کی تهذیب اور شائستکی کے متعلق نتائبے اخذ کئے جاتے ھیں - فرنگی حکیموں نے ایشیا اور یورپ کی مختلف زبانوں پر جب فور کیا تو ان کو معلوم هوا کم سنسکرت ٔ فارسی ٔ یونانی ٔ لاطیلی ٔ اور جرمن زبانوں میں بہت سے الفاظ هیں جو اس قدر ملتے جلتے میں کر وہ ایک می ماں کی اولاد معلوم هوتے هیں -کوئی زمانه هوگا کر جب آرین قوم جس کی یه مختلف شاخیں ایشها اور یورپ میں آباد هیں، وسط ایشها میں رهتی تهی اور وهیں سے مختلف ممالک میں پھیلی - اس قوم کی سب سے پرانی دستاویز رگ وید هے جو هندوستان کے آریوں کے پاس محنوط هے - اس سے معلوم هوتا هے كم جب آريه افغانستان سے گذرکر پنجاب میں آباد ھوئے تو وہ شایستگی اور

تمدن کے اکثر مراحل طے کو چکے تھے۔ ان کے مذھب میں مظاهر قدرت کو دیوتاؤں کا درجه دیا گیا تھا۔ ان کو وہ انسان سے بہتر اور برتر سمجھتے تھے اور اپنا یار و مددکار خهال کرتے تھے۔ وہ ان دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، اور ان سے ایپ دشمنوں پر فتع پانے کے واسطے اور ایے جاہ و عروج کے لیے دعائیں مانکتے تھے۔ رک وید کے بعض منتروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کرنےوالا اس وقت ایک خاص دیوتا کو جس کی وہ عبادت کر رہا ہے سب سے افضل سمنجھتا ھے ، اور اتلی دیر کے واسطے ولا اور دیوتاؤں کے وجود کو بھول جانا ھے - اُن کے ديوتاؤں کي کثرت ميں بھي وحدت کا راز مخفي تھا۔ رگ وید میں ایسے منتر موجود هیں جن میں محض ایک وحدہ لا شریک ذات کا ذکر ھے ' اور اس کو سب سے اعلیٰ اور کل کائنات کا خالق قرار دیا گھا ھے ۔ عبادت کے ذرائع غالباً دو تھے ایک تو دیوتا کی ثنا و صنت اور اس كي درگاه مين ايغي حاجتون كا اظهار ، دوسرے یک میدؤوں کی پوجا کا نہایت ممتاز جزو هے ' اور اس کا رواج هندؤوں میں اِس وقت تک ھے۔ یوں تو ھر دنیادار کے واسطے یک لازم تھا اور مذھب کا جزو لاینفک ، مگر تہذیب اور ثروت کی ترقی کے ساتھ بعض ایسے یک بھی وجود میں آئے جن کے کرنے کے لئے بوے ساز و سامان کی ضرورت هوتي تهي اور جو صرف راجه مهاراجه هي كر سكتے تھے - مثلاً راجسویه یک، یعنی جشن شاهنشاهی یا آشوَمیدهم یک جس

میں گھو<sub>آ</sub>ے کی قربانی کی جاتی تھی - مذھبی رسوم کا ادا کرنا تو هر آریه کا فرض تها - مگر جوں جوں تعدن کی ترقی کے ساتھ مذھبی رسوم طویل اور پیچھدہ ھوتے گئے اں کا ادا کرنا مشکل هوتا گیا - دنیاداروں کو دنیا کے بکھی<sub>ووں</sub> ھی سے فرصت کہاں کہ وہ ھر رسم کی توضیعے اور تفصیل یاد رکھیں ۔ آگ کس طرح روشن کرنی هے ' قرباني کب اور کس طرح کی جائےگی ' کس وقت اور کس آواز سے كون سا منتر پوها جائےًا ' كون سي دعا كس وقت كار آمد هوگی ، إن بانون كو سمجهها اور ياد ركهها اور ضابطه اور قاعدہ سے انجام دینا ہر شخص کے امان میں نه تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے برھمنوں کا گروہ پیدا ھو گیا جن کے سپرد یہ مذہبی خدمت کی گئی ' اور جن کا یہ فرض قرار دیا گیا کم وه مذهبی عتاید اور مذهبی علوم کے ماہر ہوں، اور مذہبی رسوم کو صحیح طریقہ سے ادا کر سکیں۔ هر فرد قوم کے لئے ' چاھے وہ راجم هو یا پرجا ' یہ ضروري هو گیا کہ وہ رسوم مذهبي کے ادا کرنے میں برھمنوں سے مدد لے اور ان کی ھدایت پر عمل کرے - هر علم اور هر فن بلکم يوں کھئے کم دنيا كے هر كام مين مبصرون ( experts ) كي نخوت اور ٥٠ دراز دستی " مشہور هے - یه تو مذهب کا معامله تها -تعجب کی کیا بات ہے اگر برهملوں نے مذهب کے تقدس کو اپنی ذات میں منتقل کر لیا اور اپنے تکیں خالق کاٹنات کا رازدار اور نوع انسان کا شفیع سمجھنے لکے ؟

صدیاں گذر کئین کیک بیت کئے اور جو حشر هر انسانی دستور کا هوتا هے وهی اس کا بهی هوا ، یعلی وه دل کی صداقت اور مَن کی لگن جس کا اظهار ان ذرائع پرستش سے هوتا تھا کھتلے لکی ' اور ان پر تصنع کا رنگ چوهلے لگا ' پوجا پاتهم ' هَوَن اور يَک لوگ کرتے تھے ' مگر رسم و رواج کی بنا پر 'یا اپنی امارت کے اظہار کے واسطے جن کے سهله میں دل تها اور دل میں سچا مذهبی ولوله تها وہ یہ محسوس کرنے لگے کم چھلکے کے اندر مغز باتی نہیں رھا اور خالی چھلکا ان کے درد کی دوا نہیں - ان بورگوں نے ایک دوسرا راسته گیان کا قائم کیا اور یه سکهایا کم موكس يا نجات كا ذريعة هے برهم كيان يا علم الهي كا حاصل کرنا اور اپنی اور اپنے معبود کی حقیقت کو یہجانا - گیاں حاصل کرنے کے لئے لوگوں نے ریاضت یا تب شروع کیا ' اور رفته رفته تپ کو وهی مرتبه حاصل ھو گھا جو کسی زمانہ میں نیگ کو حاصل تھا۔ دنیا سے مُنه مور کر جنگل میں چلا جانا اور ۱۰ تبسیا ؟ ریاضت میں عمر گزارنا برگزیدہ اور مذھبی آدمیوں کا یہی مآل زندگی قرار پایا - اِس کا بیان اُپنشدوں میں نہایت وضاحت سے ملتا ھے۔ معلوم ھوتا ھے کہ ھندؤوں کے ایک بوے گروہ میں ان امور پر غور کرنے کی قابلیت اور شوق پیدا هو گیا تها -هم کهوں پیدا هوئے؟ کہاں سے آئے؟ کہاں جا رہے هیں؟ انسانی زندگی کا کیا مآل ہے؟ اور حصول نجات کی کیا تدابیر ھھں؟ کوم کا کیا اثر ھے؟ مایا کے کیا معنی ھیں؟ آوا گون کے

چکر سے کس طرح آزادی مل سکتی ہے ؟ یہ سب سوال ان کے سامنے تھے، اور جس فراست اور معقولیت کے ساتھ انہوں نے ان مسائل پر بعث کی ہے جیسی بلند اور دیرپا پرواز ان کی بُدھی\* کی تھی، اور جس طرح وہ برھم گیان کے آسیان سے تارے توز کر لائے میں وہ انہیں کا حصہ ہے۔ یورپ والے ان کے عقائد کو مانیں یا نہ مانیں مگر مذہب اور فلسفہ کے صحواے ناپیدا کنار میں ان کی تحقیق اور تجسس کی داد علیاے فرنگ بھی دیتے میں، اور جو کنچھ وہ سکھا گئے میں اس کا چرچا آج بھی غیروں کی محفل میں ہے۔

آخرکار قانون قدرت کا عمل ایک مرتبه پهر هوا اور جو تپ معبود حقیقی کے پهنچانئے اور نبجات حاصل کرنے کے واسطے کیا جانا تھا وہ منتض دکھانے کے لئے یا حصول نام و نمود کے لئے کیا جانے لگا، مغز مفقود هو گیا، اور کئے هذیاں چچورتے رہ گئے - لہذا اصلاح و ترمیم کی ضرورت منتسوس هوئی اور مہاتما گوتم بُدهم کی تعلیم و نلقین کی نوبت آئی -

اس سے قبل کے مہاتما بُدھ کا ذکر کروں مناسب معلوم ھوتا ھے کہ ایک بات که دوں - آریوں میں برھمن اور چھتری داتیں مانی جاتی ھیں - آریوں کی قوم میں عوام کا نام ویش تھا۔ برھمنوں اور چھتریوں

<sup>\*</sup> مقل سليم -

کا شمار خواص میں تھا ۔ رفاعہ رفاعہ برھملوں نے مذھبی تقدس کی بنا پر اور اسرار الهی کے امین کی حیثیت سے اپنا درجه چهتریوں سے بوھا لیا۔ مگر کتب مذھبی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کم یہ درجہ ان کو آسانی سے نہیں حاصل ھوا۔ چھتری عابد اور زاھد برھملوں کے ساتھ ساتھ اس کوچه میں کامزن تھے، اور برهم رشی اور راج رشی کا مقابلہ تھا۔ ہسوامتر اور بششت کے قصہ سے کون ھلدو واقف نہیں ؟ پرس رام نے ناخوش هوکر چهتریوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر ان کو راجه رام چندر جی سے جو چھتری تھے ھار مانئی پڑی ۔ ھندو مذھب اور ھندو فلسفه کی تاریخ میں کسی برهبن مرتاض کسی برهبن درویش کا درجه راجه جنک سے ارتبچا نہیں ھے - بوے بوے رشی اور مُنی ان کے ساملے زانوے ادب نه کرتے تھے اور ان کی شاکردیی کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ اسی سلسله میں یه نکته بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہندوستان قدیم کے دو بوے پیشوایان مذاهب جو مقررہ راسته سے هت کر چلے اور جلهوں نے مروجه عقائد سے الگ اپنے مسلک قائم کئے وہ دونوں چھتری تھے ' یعلی بودھ مت کے بانی گوتم بدھ اور جین مت کے بانی مہاریر -

گَوتم بدُھ کا زمانہ پانچویں صدی قبل مسیم کا زمانہ ہے ۔ یہ کپلوستو کے راجہ کے گھر میں پیدا ھوئے اور راجکماروں کی تعلیم پائی ' مگر بچپن ھی سے مَن کو اور ھی لگن لگی ھوئی تھی ۔ باپ نے دنیاداری کی طرف مائل

کرنے کے لئے شادی کو دی - جب لوکا پیدا ہوا نو گوتم بُدھم نے کہا ددیم ایک بندھن اور بوھا جسے کاتنا پوے ا"۔ آخر تیس برس کی عمر میں دنیا سے مُنه مور کر جنگل کو سدھارے - اس زمانہ میں علم لدنی کے متلاشیوں کے واسطے ریاضت کا طریقہ جاری تھا - انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا ، مگر کچه دن بعد بے سود سنجهه کر چهرز دیا۔ خدا کی قدرت دیکھئے کہ ایک دن جب گوتم بدھم ایک پیپل کے درخت کے نیتے بیٹھ ھوے تھ' ان کے دماغ میں بجلی سی کوند گئی مایا کی تاریکی دور هو گئی ۱ اور کائنات کا راز آشدارا هو گیا - وه سکون قلب ۱ وه سرور ابدی ، جس کی تلاش میں ولا برسوں سے سرگرداں تهے ایک لمحم میں حاصل هو کیا - اس خوشی اور اس مسرت کا کیا پوچهنا؟ اس کی قدر کنچه، وهی سمجه، سکتا هے جو اس کوچه میں کبھی دو چار قدم بھی چلا هو، اور جس نے اس تلاش و تجسس میں اپنا دا و دماغ صرف کیا هو ۔ اس دن سے گوتم کا لقب بُدھ قرار پایا ، جس کے معنی ھیں روشن دال اور روشن دماغ - معمولی درجه کے درویش تو اپنی کامیابی پر خوش هو کر بیته رهتے ' مگر گوتم کو تو اپنی نجات سے زیادہ دنیاوالوں کی نجات کی فکر تھی - وہ دنیا کے مصائب اور تعالیف ' اس کے رنبج و غم سے واقف تھے' ان کے سینہ میں دل تھا اور دل میں درد - جب

أن كو اس بات كا كيان هوا كر حصول نجات كے مروجة طريقے ہےكار هيں حقيقت اور اصليت كچھ اور هے تو ان پر فرض هوا كر وہ اپنى باقي عمر اس كي تعليم و تلتين ميں صرف كريں اور دنيا كو نجات كا صحيم راسته بتاويں - اور انہوں نے ايسا هى كيا -

کرم اور آوا گون یا تفاسنے کے مسائل پر گوتم بدھ کی تعلیم کی بنا تھی ۔ جو جیسا کرے کا ویسا پائے کا ۔ اچھے اور برے دونوں طرح کے افعال کے نتائیج کا بھگتنا لابدی هے - اور اسي واسطے هر روح کو بار بار دنیا میں جنم لینا پونا ہے - اچھے کرم کے صله میں اگر بہشت بھی نصیب ھوئی تو مقررہ مدت کے بعد پھر دنیا میں پیدا هونا پرے ا اور دنیا کے رنبے اور خوشی <sup>،</sup> مسرت اور صعوبت برداشت کرنی پ<del>ر</del>ےگی -غور سے دیکھئے تو جو چیز انسان کو دنیا سے وابستہ رکھتی ہے اور اس کے جھکڑوں سے آزاد نہیں ھونے دیتی و« ۱۰ ترشنا ۱۰ یا خواهش هے - پس نفس اماره کا مارنا سب سے زیادہ ضروری هے - اعتدال کی زندگی سب سے اچھی ' نه نفس امارہ کی غلامی اور نه اس طرح کی رياضت جس ميں جسم اور جان کو طرح کي ايذا پہونىچائى جاے ـ والدين اور گرو كى اطاعت ، اپنے نفس پر قابو ، هر انسان کے ساتھ، مہربانی کا برناؤ ، اور ساری کائنات پر ترحم کی نگاہ ' بودھ مت کے یہ چار خاص اخلاقي أصول هيں اور ان كى يابندي سے وہ اعتدال و سکون حاصل هو سکتا هے جو نروان یا نجات کا ذریعه هے ۔ فلسفی اور حکیم نروان کے مختلف معلی بیان کوتے هیں ' لیکن فلسنه اور حکست کی موشکافیوں کو چهوزکر نروان کے سیدھے سادھے معلی معلوم هوتے هیں خواهشات نشسانی کو جو رنج و غم ' گلاہ و عذاب ' کا ماخذ هیں زیر کرنا اور دنیاوی تعلقات کی زنجیر کو توز کر روح کو آرا گون کے سلسله سے آزاد کر دینا ۔ دنیا نگارخانه آرزو هے اور انسان فریب خورده هوا و هوس ۔ خواهش یا ترشنا تعلق دنیوی کی جو هے ۔ جب خواهش نه رهےگی تو دنیا کا تعلق بھی نه رهےگا۔ اور جب دنیا کا تعلق نہیں رہا تو روح کو جلم لیلے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ۔

اُس وقت مذهب کي زبان سنسکرت تهی، اور آريون کے اعلى طبقه کے لئے منغصوص تهی - اور برهنن هی اس کو سنجه سکتے نهے اور سنجها سکتے تهے، مگر گورم بدهم نے جو کنچه کہا وہ عوام کی زبان ميں کہا، چناننچه بوَدهم مت کي کتب مقدسه پالي زبان ميں هيں، جو اُس زمانه ميں مگدهم يا بہار ميں رائبج تهي - گوتم کي تعليم عوام کے لئے نہيں بلکه خواص کے لئے تهي، اور نتجات کا راسته هر شخص کے لئے بلا قوم يا ذات کي تنويق کے کھلا هوا تها - نتجات کا وسيله يگ اور تَپ نهيں، بلکم هو شخص کا روزمرہ کا چال چلن اور افعال و اقوال قرار شخص کے ایش خیال چلن اور افعال و اقوال قرار شخص کے بہا ہوں کہا ہوا کہ ذاتوں کي تنويق کی مذهبي بنياد هل گئي، برهدنوں کے تکبر کو سخت

مدمه پهونچا، اور ان كي ففيلت تقويم پارينه هو كئي - اس وقت بهي جن ملكون مين بودهم مذهب رائيج هے، مثلًا لذكا، برهما، سيام، وغيره، وهان نه ذات كي تفريق هے، نه كهانے پينے كي چهوت چهات، نه برهمنون كى طرح كوئي گروه جنت كا موروثى دربان اور انسان كا موروثي شنيع هونے كا دعوى كرتا هے -

تیسری صدی قبل مسیح بودھ مت کے عروج کا زمانہ تھا۔
چندر گپت کا پوتا اشوک اس وقت مگدھ کا واجہ تھا۔
اس نے بَودھ، مت کی اشاعت میں بڑی کوشش کی جس کا نتینجہ یہ ہوا کہ یہ مذھب چین اور جاپان النک برھما اور سیام افغانستان اور ترکستان تک پھیل گیا۔ اگر تعصب اور انانیت کو چھوز کر گوش ہوش سے سنئے تو بعض برے بڑے مذاھب میں جو اس وقت ایشیا اور یورپ میں بودھ مت کے عقائد اور اس کے میں بودھ مت کے عقائد اور اس کے قانون اور دستور کا اثر آواز باز گشت کی طرح آپ کو سنائے دے کا ۔

سیکروں برس تک یہ مذھب ھندوستان پر غالب رھا ، اور جب اس کا زوال شروع ھوا اور ھندو مذھب نے عود کیا تو آتھویں صدی تک دونوں مذھب ساتھ ساتھ مفدوستان میں جاری رھے ، مگر بودھ مت کے بادشاھوں نے کبھی کسی کو زبردستی اپ مذھب میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی ، اور نہ کبھی اختلاف مذھب کی بنا پر خونریزی کی نوبت آئی ۔ ھاں ، اگر غور سے دیکھئے

تو یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ بودھ مت کے بعض عقائد اور اصول قوم کے دال و دماغ میں اس طرح سے سرایت کر گئے تھے کہ اس مذہب کے زوال کے بعد وہ ہدو مذہب کا جزو بن گئے ' اور آج بھی ان کا اثر ہدووں کی مذہبی اور سوشل زندگی پر موجود ہے ۔

بودھم مذہب کے زوال کے وہی اسباب نہے جو عموماً مذھبوں کے زوال کے ہوا کرتے ہیں۔ گوتم بدھ کی روحانی تعلیم کو نولوگ بھول گئے اور اس کی جگہ بدھ کی مورتوں کو پوجلے لگے ، معنی اور مطلب فراموش هو گئے ، محصض العاظ کا گورکھ دھندا رہ گیا ، اور الغاظ کے اختلاف پر فرقے اور جانبے قائم ہونے لگے۔ چوتھی صدی عیسوی میں جب گیت خاندان کے راجه شمالی هندوستان میں حکومت کرتے تھے اس وقت بودھ مذھب کا زوال اور ھندو مذھب کی نکی زندگی شروع هو کئی تهی ـ آبهوین صدی عهسوی مین شنکراچارج کے اقبا کا ستارہ چمہ اور اس کے وعط اور نلتین کا یہ اثر ہوا کہ کدارناتھ سے رامیشورم تک اور جگفاتھ سے دوارکا تک هندو مذهب کا ذنه بیج گیا - مگر جو مذهب اب رائبے ہوا وہ قدیم آرین مذہب سے مختلف نھا۔ ویدوں اور شاستروں کو اب بھی لوگ ماننے تھے اور ان کی عظمت کے قائل تھے، مگر دلوں پر مہابھارت اور رامائن کا سکے چلتا تھا اور پرانے دیوتاؤں کی جگه رام اور کرشن کے اوتاروں نے لے لی تھی - اس تبدیلی کے ساتھ بھکتی کے عتیده کا رواج هوا ـ کرم اور گهان ۱۰ تیس " اور ریاضت سے لوگ واقف تھے، اور ان کو برت چکے تھے۔ اب بھکتی نے لوگوں کے دلوں کو اور دلوں کے جذبات کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، اور بارھویں صدی سے سولہویں سترھویں صدی تک جو مذھبی پیشوا ھوے انہوں نے نہایت زور شور سے اسی عقیدہ کو سراھا اور اس کی اشاعت کی ۔ شمالی هلدوستان میں رامانند اور ان کے چیلے کبیر، تلسی داس اور سور داس، بنکال میں چیتن، پنجاب میں نانک، اور دکن میں تکارام اس بھکتی کے مذھب کے رواج دیئے والے تھے۔ چونکہ اس تحریک کے موجد اور اشاعت دیئے والے اکثر ویشئو چونکہ اس واسطے ھندوستان میں یہ تحریک انہیں کے نام سے موسوم ھے، اور انگریزی مؤرخ بھی اس کو ویشئوازم موسوم ھے، اور انگریزی مؤرخ بھی اس کو ویشئوازم

یه بهکتی کی تحریک گیتا کے زمانہ سے شروع هوتی هے۔
بهکتی وهی چیز هے جس کو صوفی عشق الهی کهتے هیں۔
کرم کانڈ کے پوجا پاٹھ، اور گیان مارک کے بکھیورں سے بهکت
یکساں آزاد هے۔ محض محبت کا جذبه اس کے واسطے کافی
هے 'اور اس کو وہ دنیا اور آخرت کا سرمایہ سمجهتا هے۔
مآل زندگی تو اس کا وهی هے جو هر هلدو کا هے 'یعنی آوا گون
کی قید سے آزاد هوکر موکش یا نجات حاصل کرنا۔ لیکن
اس کے حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس بس ایک بهکتی
کا ذریعہ هے جو اس کی ساری روحانی زندگی پر حاوی
اور محیط هے 'اور جس کے کیف و سرور پر وہ بے تامل دنیا

جس تتحریک کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کئی باتوں میں اس تحریک سے ملتی جلتی ہے جو سولہویں صدی میں پروتسٹنٹزم کے نام سے یورپ میں جاری ہوئی تھی۔ یورپ میں پاپاے روم کو یہ دعوی تھا کہ مذہب کے معاملہ میں اس کا فیصله قطعی اور ناطق ھے ' اور اس کے حکم کی نافرمانی خدا کے حکم کی نافرمانی ھے۔ ھمارے ملک میں قریب قریب یہی دعو<sub>یل</sub> برهمنوں کا تھا ' اور ذات کی نمریق اُس پر مزید کریلا اور نیم چرها - بهکتوں نے یہ بتلایا کم مذهب خدا اور بلده کا واسطه هے ، چاهے وه کیسی هی نیبچی ذات کا کیوں نه هو بلا کسي اوننچی ذات والے کی مدد کے بندہ اپنے خالق تک پہونچنے کا مجاز ھے - ان بھکتوں کے سیکووں اقوال ایسے ملیں کے جن میں برهملوں کی نخوت اور کھملڈ کا مضحکم اُرایا گیا هے اور ذات کی تنویق کو بے معلی اور لاطائل بتایا گیا هے۔ صرف یہی نہیں بلکه کبھر اور نانک نے تو هندو مسلمان کے فرق کو بھی مثا دینا چاها هے -هندووں کے سوشل نظام کی بنیاد ذات کی تعریق پر ھے اور یہ نظام کنچه ایسا مضبوط هے کم بهکتوں کی کوشش بھی اس کو نه توز سکی - لیکن یه ضرور هے کم جلوبی هلدوستان کے مقابله میں شمالی هندوستان میں برهمنوں کا تکبر اور چهوت چهات کی سختی کم هو گئی هے - اسی طرح یه بهی کہا جا سکتا ہے کہ گو دیوی دیوتا اب بھی مانے جاتے ھیں اور بت پرستی هندؤوں میں جاری ہے، تاهم ان بهکتوں اور سنتو کے اقوال زبانزد خلائق هیں ' اور بت پرستوں سے

اگر جرح کهجئے تو فوراً معلوم هو جاے گا کہ وہ اپنی جہالت کے باوجود ایک ایشور یا پرمانما یا بھگوان کو ان تمام مظاهر سے اعلیٰ اور برتر جانتے هیں۔ پاپاے روم کے مذهب میں انجیل کی زبان لاطینی نهی جس طرح هندؤوں کی مقدس کتابیں سنسکرت میں لکھی هوئی تهیں۔ جرمنی کے پروتستنت لهذر لوتهر نے جرمن زبان کو اپنا آله کار بنایا۔ اور اس کی تقلید دیگر ممالک فرنگ میں کی گئی کیونکم ان لوگوں کی اپیل علما نے کروہ کے خلاف عوام کے سامنے پیش تھی۔ گوتم بدھ، نے پالی زبان میں وعظ دیا تھا۔ اسی طرح هندوستان کے سنتوں اور بھکتوں نے سنسکرت کو چھوڑ کر هندی ، مرهتی ، بنگالی ، اور پنجابی میں اپ خیالات کی اشاعت کی ، اور ان کو صرف شاهی متحلوں اور عظیمالشان اور مقدس مندروں میں نہیں بلکم غریب نادار جاهل اور مقدس مندروں میں نہیں بلکم غریب نادار جاهل دیہاتیوں کے جھوپڑوں اور چھپروں میں پھیلایا۔ کبیر صاحب فرماتے دیہاتیوں کے جھوپڑوں اور چھپروں میں پھیلایا۔ کبیر صاحب فرماتے دیہاتیوں کے جھوپڑوں اور چھپروں میں پھیلایا۔ کبیر صاحب فرماتے دیہاتیوں کے جھوپڑوں اور چھپروں میں پھیلایا۔ کبیر صاحب فرماتے هیں:

سنسكرت هے كوپ جل بهاشا بهتا نير

(سنسكرت بندها هوا ياني هـ ؛ بهاشا بهتا هوا ياني هـ )

هندوستان كي ان زبانوں كي داغ بيل انہيں بهكتوں كي ذائي هوئى هے ، اور ان كي ساكهياں اور شبد (ملفوظات)، ان كے بهجن اور گيت، اب تك ان زبانوں كے تمغاے افتخار هيں - ايك بات جس پر ويشنو بهكت بهت زور ديتے هيں اور جس كو ولا بهت اهم سمجهتے هيں دل كي صفائي اور من كا پريم هے - ان كے نزديك صداقت اور محبت كے مقابلة ميں

پوجا پاتھ کی ندائش اور یوگ اور تپ کی ورزش بالکل هیچ هیں۔ اگر دال صاف هے اور طالب صادق هے تو ایشور کا ملئا آسان هے اگر دال صاف نہیں هے تو مذهب کے دستور اور ریاضت کی سختی فضول اور بےکار هیں۔ دنیا والے ان سے مرغوب هو جائیں تو هو جائیں مگر خدا نہیں ملتا۔

## ھندو مذھب کے اُصول

هندو مذهب کی بنا ویدوں پر هے اور ویدوں کو ھندو کلام الہی سمجھنے ھیں ۔ رگ وید سب سے پوانا سمنجها جاتا هے - ویدوں میں مختلف دیوتاؤں کا ذکر ھے ، مثلًا اندر ، اگلی ، یم ، ورن ، وغیرہ - لیکن اسی کے ساتھ یہ خیال بھی موجود ہے کہ یہ متعدد دیوتا كسي ايك ذات ميں مظهر هيں علانچه ايك مقام یر لکھا ھے کہ ایک ذات واحد کو رشی مختلف طریقوں سے بيان كرتے هيں - وہ اس كو كبهي اگذي كهتے هيں ' كبهي يم اور کبھی ماترشوں - ویدوں سے آئے بوھم کر جب ویدانت اور اُپنشدوں کے زمانہ میں حکیمانہ خیالات کا چرچا هوا تو همه ازوست سے گذرکر همه اوست کے فلسنه کی طرف رجعان هوا ۱ اور هندو پرماتما أور جهو آتما ' خالق اور مخلوق کو ایک واحد شے سمجھئے لگے۔ موکش یا نجات کے معنی یہ قرار پانے کم جیو آتما یا روح انسانی ترقی کرتے کرتے پرماتما میں مل جاے -جتنے مذهب کے هندوستان میں بیدا هوے هیں ' هندو ، بودهم ، اور جین ، ولا سب روح انسانی کو آوا گون یا تناسخ کے قانوں کا تابع سمجھتے ھیں۔ اُن کا عقیدہ ھے کے روح لا زوال ھے ۔ وہ صرف ایک ھی مرتبہ قالب خاکی اختیار کرکے دنیا ہے الگ نہیں شو جاتی ' بلکه جیسے اعمال

اس کے ایک زندگی میں ہوتے ہیں ان کے مطابق اس كو دوسرا جنم لينا پرتا هم اوريه آوا كون كا سلسله لا متناهی هے - گیتا کے دوسرے ادهیاے کے بائیسویں منتر میں کرشن جی فرماتے ہیں ۱۰ جیسے انسان پرانے کپوے أمار كو نكر كيور پهنتا هر ويسم هي أتما پراني جسمون کو چهور کر نئے جسبوں میں دخل کرتی ہے " - [ بھکوت گیتا کا اردو ترجمہ از راے بہادر پلڈت جانکی ناتھ مدن -پاندچوان ادیشن - صفحه ۳۹ - ] هر انسان کا فرض هے دم و\* اینی زندئی اس طرح سنوارے کم دوسرا جنم پہلے جنم سے بہتر ہو، اور دوسرے جنم میں اس کو برقی كونے كا أور بيادہ موقع ملے - غرض يه هے كم ترقى كرتے کرتے روح اس درجہ پر پہونچ جائے کہ پھر اس کو دنیا میں جنم لینے کی ضرورت نه رهے اور اس کو موکش یا نیجات کی پدوی (درجه) مل جاے - هندوستانی مذاهب کے عقائد کی بنیاد اسی آوا کون کے مسئلہ پر ہے ' اور ہندو ہودھ اور جین تینوں کی زندگی اسی اصول کے نابع ھے۔ ان کی ہؤاروں برس کی زندگی میں ان مذہبوں کے علم و عبل میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ظہور میں آئیں ' مکر یہ عقیده هر زمانه میں اور هر ملك میں أن پر مسلط رها -اس کے استعجام اور عام پسندی نی ایک بوی وجه غالباً یه هے کم یه دیاوی پریشانهوں اور تکلینوں نے لئے تشفی بخش وجود فراهم كر ديتا هے - اكر هم ديكهتے هيں كم ايك بدکار شخص دنیا میں سرسبز ھے ایا ایک شریف اور نیک

أدمى مصيبت مين مبتلا هے ، تو هم كو خواد مخواد ألجهن ھوتی ھے کہ ایسی نامناسب اور بے جوز بات کیوں وقوع میں آئی ؟ خالق ارض و سما نے اس ناانصافی کی اجازت کیوں دی ؟ آوا کون نے ماننے والوں کی تشفی اس طرح هو جانی هے کہ موجودہ جلم کی حالت ' راحت هو یا مصیبت ، پرانے جلموں کے کرموں کا مجموعی نتیجه هے - انسان کا کوئی فعل ایسا نہیں کم جو وقوع میں آئے اور اپنا نتیجہ نه پیدا کرے - جو نیک أدمى اس وقت مصيبت مين مبتلا هے اس كى مصيبت فالبأ اگلے جلموں کی بدکاریوں کا نتیجہ هے · اور جو برا آدمی آرام اور چین سے زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنے پیچھلے جنموں کے نیک اعمالوں کا فائدہ اُٹھا رہا ھے۔ ایک گروہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ ترشنا یا خواهش انسان کے واسطے اس لئے مضر ہے کم خواہش کے حصول کے لئے اس سے مختلف افعال سرزد هوتے هيں، اور هر فعل اپنا اثر پیدا کرتا هے ' جس کا یه نتیجه هوتا هے کر روح کا تعلق دنیا سے مضبوطتر ہوتا جاتا ہے ۔ انعال اچھے ہوں یا برے ان کے نتائیم کو پورا کرنے کے لئے روح کو ضرور جنم لینا پوےگا۔ لهذا اگر آوا گون سے نجات حاصل کرنی منظور ھے تو پہلی شرط یه هے کم ترشفا یا خواهش کو ترک کیا جاے، اور اس ترک کے مسئلہ میں یہاں تک مبالغہ کیا گیا ھے کے ۔۔

ترک دنیا ترک عقبی ترک مولا ترک ترک جہاں تک میں نے اس مسئلہ کو سمجھا ہے ہندو یہ

نہیں کہتے کہ روح گذشتہ جلموں کے اعمال سے اس طوح جہوی هوئی هے کم بئے جنم میں اسے مطلق آزادی نہیں حاصل هے۔ ولا سمنجهتے هيں كر ايك حد تك ضرور هر روح ندے جلم میں اپنے پرانے اعمال سے متاثر رہتی ہے مگر اس حد کے اندر اس کو آزادی حاصل ہے ۔ اس کو یوں سبجھئے کم اگر کوئی شخص منلس گهر میں پیدا ہوا ہے ہو اس اقلاس کا ایک حد یک اس پر اثر پوے کا مگر اس حد ہے اندر اس کو کوشش اور سعي کرنے ئي پوري آرادي حاصل هے - يا کوئی شخص کرم ملک میں پیدا ہوا نے اور کوئی سرد ملک میں کوئی ایسے ملک میں جو آزاد ہے کوئی ایسے ملک میں جو غیر قوم کے نابع ہے۔ ان حالتوں میں گرمی اور سردي ١٠ آرادي اور منتخومي كا اثر ان اشتخاص في زندگي كو خاص خاص حدول ميل متعدود كر دے ان مكر ان حدول کے اندر ان کو برقی یا تنزل کا پورا اختیار نے - ایک اور مثال اس کی شطریم کا کھیل ہے۔ کھیلنے والا چند فواعد کا پابلد ہے اور ان قواعد کی حد نے باہر نہیں جا سکتا ، مگر قواعد فی حد کے اندر اس فو ابنی ذاوت سے باری جهتانے کا پورا حق حاصل هے ، جبر بھی هے اور اختیار بھی ، اور دوبوں کے لئے حدود مقرر هیں - یه هے مسئله جب و اختیار کا حل جو هندرستانی ذهاست نے دنیا ہے رو برو پیش نیا ہے -

آوا گون یا تناسم کی بنا پر حکماے هند نے وجود انسانی کے ایک دانچسپ مگر نہایت دقیق عقد نے حل کرنے کی کوشش کی ھے۔ یہ مسئلہ ھے بنجاے خود نہایت پرمغر اور

معنی خیز 'اور غالباً اسی وجه سے دوسرے مذاهب میں بھی کبھی کبھی اس کا تذکرہ سنا جاتا ہے - اسلام کے بہتر فرتوں میں ایک فرقہ متناسخیه بھی تھا جس کی نسبت صاحب غیاث اللغات لکھتے ھیں کہ "متناسخیه گویند چون جان ار قالب ہر آید رواست کہ در کالبد دیگرے در آید " - [غیاث اللغات مطبوعه منشی گلاب سنگھ ۱۸۹۱ صفحه ۱۸۹۱] - ملک شام کے موجودہ اسلامی فرفوں میں نصیری اور دروز تناسخ میں اعتقاد رکھتے ھیں " -

مولانا روم کے مشہور اشعار ھیں ---

آمده اول به افلیم جماد ور جمادی در نباتی اوفتاد سالها اندر نباتی عمر کرد وز جمادی یاد ناورد از نبرد وز نبادی چون به حیوان اوفتاد نامدش حال نباتی هیچ یاد جز همان میلے کم دارد سوے آن خاصه در وقت بهار ضهمران همچو میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان

<sup>\* (1)</sup> Taylor: Primitive Culture, vol. II, p. 15. Fourth edition. 1903. (Murray).

<sup>(2)</sup> Henri Lammens: Islam, pp. 168 and 172 (Methuen).

همچنین اقلیم تا اقلیم رفت تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت

(سوانع مولانا روم مولنه مولانا شبلي نعماني صفيحه ۲۰۰) ايک اور جگه فرماتے هيں:

تو ازان رونے کہ در هست آمدی اتشی یا خاک یا بادی بدی کر بدان حالت ترا بودی بتا کے رسیدی مر نوا این ارتتا از مبدل نستی اول نماند هستی دیگر بنجاے او نشاند همنچنین تا صد هزاران هستها بعد یک دیگر دوم به از ابتدا

(سوانيم مولانا روم مولفه مولانا شبلي تعماني صفحه ١٥١)

ایک اوو شعر بھی آپ کی طرف منسوب کیا جانا ہے۔۔

هم چو سبزد بارها رولیده ام هنت صد هنتاد قالب دیده ام

فارسى كا ايك دوسرا شاعر ابن يمين كهتا هي --

زدم از کتم عدم خیمه به صحواے وجود از جمادیی به نباتی سنوے کردم و رفت بعد ازائم کشش ننس به حهوانی برد چون رسیدم بوے از وے گزرے کردم و رفت بعد ازان در صدف سینهٔ انسان به صنا قطرهٔ هستی خود را گهرے کردم و رفت با ملائک پس ازان صومعه قدسی را گرد برگشتم و نیکو نطرے کردم و رفت بعد ازان ره سوے او بردم رچون ابن یمین همه او گشتم و ترک دگرے کردم و رفت

(شعرالعجم مصلفه مولانا شبلي نعماني حصه دوم صنحه ۲۰۲)

میں یہ نہیں کہتا کہ ان بزرگوں نے تناسخ کے مسئلہ کو بالکل اسی طرح مان لیا تھا جس طرح کہ ھندؤوں کا آوا گون کا عتیدہ ھے، مگر یہ کہنا ھت دھرمی ھے کہ ان اشعار میں اس مسئلہ کی جھلک نہیں دکھائی دیتی ۔ انیسویں صدی میں بعض فرنگی حکما کا رجنتان اس طرف تھا، اور تھیاسوفست گروہ نے تو آوا گون کے مسئلہ کو ری انکارنیشن تھیاسوفست گروہ نے تو آوا گون کے مسئلہ کو ری انکارنیشن لیا ھے۔

اس جگه شاید یه ظاهر کر دینا بهی مناسب هوگا کم گو هندو مختلف دیوی دیوتازوں کو پوجتے هیں لیکن ان کو مشرک سمجهنا غلطی هے - ویدوں میں ایک رشی نے کہا هے «ایک هستی هے جس کو لوگ مختلف طریقوں سے بیان کرتے هیں - کوئی آگنی کہتا هے ، کوئی یم ، کوئی ماترشوں ، - کوئی هندو ایک سے زیادہ خدا کو نہیں مانتا - اسے کسی نام سے بکارئے ، ایشور کہئے یا بهگوان کہئے یا پرمانما کہئے، وہ ایک هی هے اور اس کا کوئی شریک نہیں پرمانما کہئے، وہ ایک هی هے اور اس کا کوئی شریک نہیں پرمانما کہئے، وہ ایک هی هے اور اس کا کوئی شریک نہیں پرمانما کہئے، وہ ایک هی هے اور اس کا کوئی شریک نہیں

هے - جاهل سے جاهل گنوار سے بھی آپ پوچھئے تو وہ یہی کہے کا دیوی دیوتاؤں کو وہ ماتا ہے ، اوتاروں کی کٹھائیں سلتا ہے ، کانوں میں پیپل کے درخت کے نینچے پتہروں کو پوجتا ہے ، مگر وہ خوب سنجھتا ہے کہ دیوی دیوتاؤں سے اوتاروں اور پتھر کے تکووں سے الگ اور پرے ایک هستی ہے جو سب سے افضل ہے ، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے ، جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، جو دماغ میں نہیں سیا سکتی، اور جس کی ہو شخص اپ اپ طریتہ سے پرستش کرتا ہے ۔ اس کے معنی نہیک وهی جو الا اللہ کے ایکم برهمیوادویتیم پرهم ایک ہے دوسرا نہیں - پندت بشن نراین میں، یعنی برهم ایک ہے دوسرا نہیں - پندت بشن نراین در صاحب موجوم کے ذهن میں غالباً یہی خیال تھا جب انہوں نے اپنی نظم وہ عطیت ہد ، میں یہ شعر کہا انہوں نے اپنی نظم وہ عطیت ہد ، میں یہ شعر کہا

هم مقدم هیں خبر هم کو مؤخر کي بهی جب کم قرآن نه تها حافظ قرآن هم تهے

شاید یه کہا جاے کر هندؤوں کے یہاں مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا رواج ہے اور وہ بتوں کو پوجتے ہیں ۔ اس طرح کے توهبات ہو مذهب کے پهرووں میں پائے جاتے ہیں ۔ اسلام نے توحید کی کس سختی نے ساتھ تاکید کی تھی ' تاهم مسلمانوں میں قبر پرستی اور پهر پرستی کا رواج ہے ' اور ایسی رسیس رائع هیں جن کو مسلمان

علما بدعت سے تعبیر کرتے ھیں اور جن کی مخالفت نجد کے وھابی اس زور شور سے کر رہے ھیں - مسلمانوں میں ایک فرقہ نصیریوں کا ھے جو خضرت علی کو خدا مانتا ھے - فرنگستان کے عسائیوں کے عقائد کی بنیاد تثلیث پر ھے ' اور یونی تیرین (Tnitarian) فرقہ کے معدودے چند ممبر عیسائی کلیسا سے خارج سمنجھے جاتے ھیں - رومن کیتھولک مذھب والوں کے گرجاؤں میں برابر تصویریں رکھی جاتی ھیں اور ان کے یہاں Saints یعنی پیروں کی پرستش ھوتی ھے ' تاھم عسائیوں کو کوئی مشرک نہیں کہتا -

دوسرا اهم مسئلہ جو هندو مذهب سے وابستہ ہے ورن آشرم یا ذات کی تفریق کا ہے جس کو انگویزی میں کاست سستم ( 'aste System') کہتے هیں ۔ غالباً شروع میں قومی غرور کی بنا پو یہ تفریق پیدا هوئی هوئی جس طرح آج جنوبی افریقہ اور امریکا میں اهل فرنگ حبشیوں سے نفرت کوتے هیں اور ان سے الگ رہتے هیں ۔ اسی طرح هندوستان میں فاتم کی حیثیت سے داخل هوکو آریوں نے بھی اپنی نخوت اور تکبر کا اظہار غیر آریہ مفتوح قوموں کے مقابلہ میں کیا هوگا ۔ یہ تفریق کا پہلا زینہ تھا ۔ اس کے بعد قوم میں کیا هوگا ۔ یہ تفریق کا پہلا زینہ تھا ۔ اس کے بعد قوم مختلف پیشہ والوں کی مختلف ذاتیں قائم هو گئیں ۔ پہلے پہل چار ذاتیں برهین ، چھتری ، ویش ، شودر کے نام سے قائم هوئیں ۔ اس کے بعد ذاتوں کی تعداد اس قدر بوھی کے آج انکا اس کے بعد ذاتوں کی تعداد اس قدر بوھی کے آج انکا شمار کرنا بھی مشکل ہے ۔ اگر ایک ذات کے لوگ کسی

وجه سے اپنی آبائی سکونت چهوز کو کسی نئی جگه جا بسے تو بس ان کی ایک نئی ذات قائم هوئی اور اس گروه نے ایے تگیں اس ذات کے پرانے گروہ سے الگ کر لیا - هلدؤوں کا سوشل نطام ذاتوں کا ایک گورکم دھندا ھے جس کے بدیہی دو اصول هیں - ایک یہ کم شادی ذات کے باہر نہیں ہو سکتی، اور دوسرے یہ کر ایک ذات کا آدمی دوسری ذات والے کے ساتھ کھانے پینے سے پرھیز کرتا ھے، حتی کم بعض ذاتين ايسي هين جو اچهوت کهلاتي هين اور جن کو ولا لوگ حو الله تكين بزعم خود اونىچى ذات والا سمنجهتے هيں چھونے سے بھی پرھیز کرتے ھیں ۔ یہ تنریق موروثی ھے -نهنچی ذات والا چاهے کیسا هی قابل اور نیک کردار کیوں م هو کبهی اونچی ذات میں ترقی نهیں یا سکتا اور اونچی ذات والا کیسا هی بدکردار کیوں نه هو اپلی ذات سے نهنچے نہیں گرایا جا سکتا۔ کہا جاتا ھے کہ اس تنریق کے روحانی اسباب هیں جس طرح دنیا میں ذهن ، منصلت اور تنجربه سے انسان درجه به درجه ترقی کر سکتا هے اور چهوائے درجے سے ارنتچے درجے پر پہونچ سکتا ہے اسی طرح روح آواگون کے سلسلہ میں ذاتوں کے مختلف مدارج طے کر سکتی ہے۔ مثلًا جو روح غير مهذب اور غير تربيت يافته هوكي ولا پهلے شودروں کی نیچی ذات میں پیدا هوگی۔ اگر اس زندگی میں اس نے اچھے کرم کئے تو اس کا دوسرا جنم کسی اونچی ذات میں هوکا اور اسی طرح رفته رفته اس کو توقی کا موقع ملے ا - مگر مشکل یه هے کم اگر اقوال اور افعال

کي ميزان ميں تولي جائيں تو بہت سي برهيئوں کی روحيں رحين شودروں سے بدتر اور بہت سي شودروں کي روحين برهيئوں سے برتر نظر آويںگي ۔ کيا اس کے يه معني هيں لم عالم ارواح ميں ايسي پريشاني اور برهبي پيدا هو کئي هے کہ روحين اپني تابليت اور لياقت کے مطابق اونچي نہجی ذاتوں ميں جئم نہيں پاتيں ؟ اگر ايسا هے تو ذات کي تنويق کی روحاني بنياد قائم نہيں رهتي، اور نه دنيا کي سوشل نظام ذاتوں کی تنويق پر قائم رہ سکتا ہے ۔

اس ذات كي تنريق كا هندو قوم پر جو اثر هوا وه ظاهر هـ - نه صرت يه كم اس كي بنياد سراسر ناانصافي پر هـ ، بلكم اس كى وجه سـ هندؤوں كا شيرازه بالكل بكهر گيا هـ ، اور هندو قوم پاشاں و پريشاں هو كئي هـ - اتفاق اور يكنجهتي ، ملكر كام كرنے كي قوت ، ان ميں زائل هو گئي هـ ، اور ان كي هزاروں برس كي تاريخ ميں قدم قدم پر هندؤوں كے سوشل نظام كى كمزورى محسوس هوتى هـ -

تیسرا اصول آشرم دهرم کا هے۔ آشرم چار قائم کئے گئے 
هیں۔ اول برهمه چرج یا طالب علمی کا زمانه اس زمانه میں 
طالب علم کا فرض تها کہ گرو کے یہاں رہ کر تعلیم حاصل 
کرے ۔ اس کے بعد درسرا آشرم گرهستی یا خانهداری کا تها 
جب کہ طالب علم تعلیم ختم کرکے شادی کرتا تها اور دنیادار کی 
حیثیت سے زندگی بسر کرتا تها - برتھاپا آنے پر گهر بار چھور 
کر وہ تیسرے آشرم میں داخل هوتا تها اور وان پرستهم 
کہلاتا تها - وان پرستهم کا فرض تها کہ امور دنیوی سے کناوہ

کشی کرکے اپنا وتت روحانی زیاضت میں صرف کرے۔ آخری درجه کا نام سلیاس ہے ، اور سلیاسی دنھا کے تمام تعلقات سے بری سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کم کوئے زمانہ ایسا تھا کہ جب کل هندو قوم یا هندو قوم کا بوا حصه اس آشرم دعرم کا پابند تها ، لیکن اس سے یه ضرور معلوم هوتا هے کہ قوم کے رهبروں اور پیشواؤں نے کس طرح کا آئیڈیل یعنی معیار قوم کی رہلمائی کے واسطے بنایا تھا اور فرائض انسانی کی تعین اور تلظیم کیسے اچھے اصولوں پر کی تھی۔ جانئے والے جانئے میں کہ اب آشرم دھرم کی پابلدی یا تو هوتی هی نهیں یا نام کے واسطے هوتی هے-لوكوں كا جنيو ضرور كيا جاتا هے ، مگر منصض اداے رسم كے واسطے۔ برهم چرج کے اصوال کی پھروی نام کو بھی نہیں هوتی - بنچپن میں شادیاں کر دی جانی هیں اور طالب علم بلنے سے پہلے لوکا دنیادار بن جانا ھے ۔ سنیاسیوں کے گروہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ھیں مکر ان میں ھزار میں سے شاید ایک بھی دنیا سے بے تعلق نہیں۔ مہلت ھیں ا جاگیردار هیں گدی نشین هیں عیش و آرام سے زندگی بسر كرتے هيں ' فسق و فجور ميں مبتلا هيں ۔ اكر أن كا سوسائتى یر کوئی اثر هے تو یه کم دوسروں کو گمراه کرتے هیں۔ هاں ا ایک بات ضرور هے اور یه فالباً اسی آشرم دهرم کی تلقین کا اثر ھے جو ھندؤوں کے رگ و پے میں سرایت کو کہا ھے کے باوجود ریاکاری کی کثرت کے اب بھی امیر سے امیر اور اونجے سے اونجے طبقے میں کبھی کبھی ایسے لوگ نکل

آتے ھیں جو دنیاری تعلقات کو ٹھوکر مارکے سچے اور صحیح معلوں میں فقیرانہ زندگی اختیار کر لیتے ھیں۔ یہ بات اھل فرنگ کے لئے غالباً ممکن نہیں -

چوتھا اصول جس پر ھندؤوں کا اعتقاد ھے اور جس پر' سب کا نہیں' تو بہت سے هندؤوں کا عمل هے وہ اهنسا هے۔ هنسا کے معنی ھیں ایذا پہونچانا یا قتل کرنا اور اھنسا کے اصول کی تلقین یه هے کر کسی جاندار کو ایذا نه پهونچائی جاے ۔ جین مت والے اس اصول کو سب سے زیادہ مانتے هيں - هندؤوں ميں كروروں آدمي غالباً ايسے هيں جو گوشت کھانا گفاہ سمجھتے ھیں - ویدوں کے زمانہ میں قربانی کا بہت رواج تھا ، مگر بودھ، مت اور جین مت کے اثر نے اس کو رفتہ رفتہ بہت کم کر دیا ۔ ھندؤوں کے بعض فرقوں میں قرباني اب بهي جزو مذهب سنجهي جاتي هے، مگر هذدو عام طور سے خصوصاً برھین اور ویش قربانی اور ھنسا سے پرهیز کرتے هیں ، اور ان کو برا سمجھتے هیں۔ گوشت خوار فرقوں میں بھی گوشت نه کھانا افضل سمجھا جاتا ھے ' اور ان میں بھی جن لوگوں کا رجتحان مذهب کی طرف زیادہ هوتا هے وہ گوشت کھال چھوز دیتے هیں۔ بعض لوگ اهنسا کی پابندی میں ضرورت سے زیادہ مبالغہ کرتے ھیں۔ سنا جاتا ہے کم مغربي هندوستان میں اهنسا کے ایسے پابند بھی ھیں جو کھٹملوں کو نہیں مارتے ' مگر رات کو آئیے تئیں ایذا سے بحیانے کے لئے یہ التزام کرتے میں کم دن کو مزدروں کو اجرت دیکر چارپائیوں پر سلاتے هیں - کھتمل ان

کا خون پی کر سیر هو جاتے هیں اور رات کو چارپائیوں کے مالكون كو نهين كاتَّتے - گيتا مين كرشن جي كي تعليم كيهم اور هے - وہ فرماتے هيں كم هر شخص كا دهرم اس كے لئے مقرر ھے کسی شخص کو اپنا دھرم چھوز کر دوسرے کا دهرم نه اختیار کرنا چاهنے - اور وہ ارجن کو جنگ کرنے کی ترغیب اس بنا پر دیتے میں کم ارجن چھتری ہے اور حق کے واسطے لونا اور اپنے مخانسین کو قتل کرنا چھتری کا معرم ھے۔ مجهے یاد آنا ہے کہ ایک مرتبہ اس مسئلہ کے متعلق داکثر اینی بسنت سے کسی نے بنارس میں یہ سوال کیا کہ شیر کو مارنا چاهئے یا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم گرهست هو٠ ارر ایسے موذبی جانوروں کو قتل کرنا بنہارا فرض ہے، میں سلیاسی هوں اور میرے یہاں سانب تک کو مارنا منع ہے ' مکر گرهست کا دندرم سنیاس کے دعرم سے الگ ھے ۔ یہ بالكل صنعيم هے اور اگر يه اصوال مد نظر ركها جالے تو اكثر غلط فهمیان رفع هو جالین - میرے خیال میں هندؤوں کے رسم و رواج میں بعض خرابھاں اس وجه سے پیدا هو کئی ھیں کہ گرھستوں کی زندگی میں سنیاس کے اصول داخل کر دئے جاتے ھیں اور دنیاداروں کا طریق عمل درویشوں ہے معیار سے جانبیا جاتا ہے -

هر اصول هر عقیدے هر انساني فعل بے واسطے لازم هے کہ اس کا نفاذ حدود مترره بے اندر هو اور اس کی پابندی میں ایسا مبالغه نه کیا جاے جو عقل سلیم کے خلاف هو ایا جو اصول کے مغز کو چھوڑ کر معتض ظاهری نمائش کو

اپنا مسلک قرار دے۔ اهنسا کا اصول عمدہ هے ، مگر کسی اصول کی پابندی میں اس طرح کا مبالغہ کرنا همیشہ ضرر رساں هے ، کیونکم ایسا کرنے سے اُس میزان تہذیب میں فرق آ جاتا هے جس کے قیام پر انسانی تمدن کا دار و مدار هے۔ انسانی تمدن مختلف اصول اور اعمال کا مجموعہ هے۔ هر اصول اور عمل اپنی اپنی جگه پر صحیح هے ، مگر جب اپنی جگه پر صحیح هے ، مگر جب اپنی جگه سے گذر جاتا هے تو کل مجموعہ کو پریشان کرکے تمدن اور تہذیب کو بگاز دیتا هے ۔

هندو مذهب کا ایک اور نمایال اصول رواداری یا تالریشی ھے۔ ھلدؤوں کا عقیدہ ھے کے راستے مختلف ھیں مگر ملزل ایک ہے۔ انسانوں کے مختلف گروہ مختلف طریقوں کو اختیار کرتے هيں ، مگر فرض و فايت سب کي ايک هے - عيسي بدین خود موسی بدین خود - خدا خالق کائنات هے ـ اس کا لطف و کرم ایے سب بندوں پر هونا چاهئے۔ آفتاب کی حرارت ، چاندنی کی تهندک ، موسیوں کا تغیر ، کسی خاص گروہ کے لئے مخصوص نہیں۔ ھاں، یہ ھو سکتا ھے کہ کسی باغ کی آرائش گلاب اور چنبیلی سے ہو' اور کسی کی کل داؤدہی ارد کل نیلوفر سے - کہیں انگور اور انار پیدا ھوں ' اور کہیں آم اور انجیر - لیکن یه بات هلدؤوں کی سمجهم میں نهیں آتی کہ خلاق عالم کسی ایک قوم کو ایک خاص مذھب کی تلقین کرے اور باقی اقوام کو کفر و جہالت میں مبتلا رکھے ' اور پھر ان کے واسطے اس کفر و جہالت کی سزا مقرر کرے ۔ گیتا میں لکھا ھے ﴿جو لوگ جس طرح میرے پاس

آتے هيں ميں اسي طرح ان سے ملتا هوں - اے ارجن ' مَنُش لوگ هر طرح ميرے راستے پر آتے هيں " ـ تاريخ عالم اس بات کی شاهد هے کہ مذهب کی بنا پر دنیا میں جس قدر کشت و خون هوا هے شاید هی کسی اور وجه سے هوا هو - فرنگستان میں کیتھولک اور پروتستنت کے جھگوے صدیوں تک قائم رھے' بادشاہوں میں جنگ و جدل ہوئی' صوبے کے صوبے اور ملک کے ملک ویران کئے گئے، پروٹستنت کو کیتھولک جلاتے تھے، اور کیتھولک کو پروٹستنت طرح طرح کی ایذائیں پہونچاتے تھے۔ اسلام میں بھی مذهبی عقائد کی بنا پر کافی خوذریزی هوئی هے۔ سنی اور شیعه اشاعرہ اور معتزله کے جھگووں سے کون واقف نہیں ؟ مگر ھندؤوں نے ان بانوں کو روا نہیں رکھا ۔ یہ تو کہنا مشکل ہے کہ کسی نبی اثر فرقه نے یا کسی نبی اثر حاکم نے کبھی اور کسی حالت میں اپنے اثر یا اینی طاقت کا بیجا استعمال نهیں کیا، لیکن اگر ایسا هوا بھی تو اتنا کم کم نه هونے کے برابر هے - اور هندؤوں کا يه فخر بجا هے کم انہوں نے مذهبی اختلاف کی بنا پر کبھی خونریزی نہیں کی ۔ آج کل بھی ھندو مسلمانوں کے جو قضنے سلنے میں آتے ھیں اگر جرح و قدح کیجئے تو معلوم ھوگا کہ وہ مذھب کے جھگوے نہیں ھیں ، بلکم ان کی ته میں قومی نخوت اور تکبر یا کوئی سیاسی حکمت کام کر رهی هے - مذهب کی بنا پر سختی اور جبر تو اس وقت هونا ه جب کسی خاص مذھب کے پیرو اس بات پر تُل جاتے ھیں کم ایک

انہیں کا مذھب خدا تک پہونچئے کا ذریعہ ھے، اور صرف وھی راز الہی کے امین ھیں۔ جو لوگ ان عقائد سے ھتے ھوئے ھیں، اور اس لئے سزا کے قابل ھیں۔ جہاں تک عقائد مذھبی کا تعلق ھے ھندؤوں کے تابل ھیں۔ جہاں تک عقائد مذھبی کا تعلق ھے ھندؤوں کے یہاں پوری آزادی ھے، اور وہ عقائد کے اختلاف کی وجہ سے کسی کو گردن زدنی نہیں سنجھتے۔ انہوں نے منحض نمائش کے لئے نہیں بلکہ دل لئے نہیں بلکہ دل سے، اس منہوم کو سنجھا ھے۔

زمانة بهر میں هے اس کا جلوہ کبھی کسی جا کبھی کسی جا وھي ھے کاشي کے ملدروں میں وھی دیار حجاز میں ھے میں اس سے پہلے کہ آیا ہوں کر آوا گون کا عقیدہ هندو مذهب کا جزو اعظم هے ۔ جس وقت تک دنیا سے تعلق قائم هے ھر روح ایپ اعمال کے مطابق بار بار پیدا ھوتی رھےگی، اور جس وقت تک یه سلسله قائم هے اس کو نجات ابدی حاصل نهیں ھو سکتی۔ نجات یا مکتی کے یہ معنی ھیں کہ آوا گون کا سلسله توت جاے، اور روح یا جیو آنما اس قید سے آزاد هو جاے - نجات حاصل کرنے کے تین خاص راستے هیں ' ایک کرم' دوسرے گیان : تیسرے بھکتی - ھندؤوں کی پرانی کتابوں میں یک اور قربانی کا ذکر آنا ہے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یک کی مذھبی رسم آریوں سے منخصوص تھی اور وہ اس کو اپنے دنیاری اور روحانی مقاصد کے حصول کے واسطے ضروری اور اهم خیال کرتے تھے۔ کرم یا کرم کالڈ کے راستہ سے یہ مراد ھے کم مذھب نے جو طریقے پوجا پاتھ یگ یا قربانی کے مقرر

کر دئے میں اور جو قواعد رندگی بسر کرنے کے لئے ملقبط کر دئے میں ان کی پابندی کی جائے - سندمیا ' ترپن ' تیرتم یاترا ، مرنے جینے کے سلسکار ، سب اس میں شامل هیں ۔ اس اصول کے مطابق اخلاق اور دھرم کا جو دستور العمل پھشوایاں دین کی طرف سے کتب متدسه میں مترر کر دیا گیا ھے اس کی پابلدی عر انسان پر لازم ھے۔ اور یہی برکات دنیاوی اور نجات روح کا وسیله هے - هر مذهب کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے اور تیاس بتانا ہے کہ آریوں کے مذہبی ارتقاء میں بھی ایک زمانه و« آیا هوگا کر جب اعتقاد میں ضعن آکیا هوکا اور پوجا اور یک خلوص دال سے نہیں بلم معصض نمائش یا پابندی رواج کے واسطے کئے جاتے ہوں گے، آمد آورد سے بدل کئي هوگي اور فرائض مذهبي پر تصلع لا رنگ چوه گیا هواا - اس وقت یه فها گیا کم کرم کاند کا طریقه ناقص هے اور اصلیت سے دور - انسانی کمزوریوں کی بنا آردیا یا ناراقنیت هے۔ هم دیکھتے هیں کم انسان اصلیت کی طرف سے بے پروا ھے اور دنیا کی حرص و ھوا میں مبتلا ۔ فانی اور غیر فانی میں تمیز کرنا اس کے لئے مشکل ہے - وہ ننس اماره کی اطاعت میں منہمک ہے، اور جو چیز کر ابدی اور لازوال هے اس کی فکر نہیں کرتا۔ یہ سب اس وجه سے هوتا هے کم انسان ناواقف اور جاهل هے - اس کی دوا یه هے کم وہ گیان یعنی حتیتت کا علم حاصل کرے - گیان کے حاصل کرنے لا ایک طریقه یوگ هے جس کا چرچا اور رواج علدوستان میں عرصه سے هے - یہ طریقه کرم کانڈ کی پابلدیوں سے الگ

ھے اور اس کا خاص جزو ریاضت ھے، جس کا علم اور جس کا عمل یوکیوں هي سے حاصل هو سکتا هے - يوکی مذهب کی ظاهری نمائش اور رسم و رواج کي پروا نهيس کرتا ـ ولا علم لدنی اور رموز روحانی کا متلاشی هے کیونکم اسی علم و عمل کو ذریعة نجات سمجهتا هے - یوگیوں کے متعلق بہت سی روايتيں مشہور هيں ' كوئي هوا پر أَتا هے ' كوئي بغير كهائے پئے صدیوں زندہ رہتا ہے، کوئی جب چاہتا ہے نظروں سے غائب ہو جاتا هے، اور جب چاهتا هے ظاهر هو جانا هے، وقت اس کے قابو میں ہے اور بعد منزل کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ مگر یہ سب معتجزے اور کرشمے جو عوام کو حیرت میں دال دیتے هیں سجے اور حقیتی یوگی کے سامنے بازیگر کے تماشے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے - اس کی ریاضت کا مآل ہے آوا گون سے آزاد ھوکر نجات ابدی حاصل کرنا ۔ دوران ریاضت میں اگر اس کو یہ حیرت انگیر قوتیں حاصل هو جاتی هیں تو هوں، وہ ان سفلی جهکروں میں پرکر ابنے مقصد اعلی کو نظر انداز نہیں کرتا' اور ایلی تمام کوشش اور همت اسی مقصد کے حصول میں صرف کرتا ہے۔ یوگ کے متعلق دو باتیں اور کہی جاتی هیں ، اول یه کم یوگ کی راه بهت کتهی هے اور اس میں قدم قدم پر غلطی اور لغزش کا اندیشه هے الهذا کامیابی کی پہلی شرط یہ ھے کہ ستھے اور کامل مرشد کی تلاش کی جائے اور ریاضت کے مدارج مرشد کے قدموں کے نیجے طے کئے جاٹیں ۔ دوسرے یہ کم چونکہ یوگی کو فوق العادة طاقتیں حاصل ھو جاتی ھیں جن کا نامذاسب استعمال سوسائتی کے واسطے

ضرر رسال هے ' اس لئے مرشد کو چاهئے کہ کسی کو چیلا بنانے سے پہلے اچھی طرح اس کی جانبج پرتال کر لے اور چیلا اسی کو بناوے جس کو اس کا اهل سبجھے۔ جس طرح هم دنیا میں روز دیکھتے هیں کہ ایک شخص پہلوان هے مگر راہ اپنی جسمانی قوت کا استعمال ناجائز کرتا هے ' غریبوں اور کمزرروں کو دهمکاتا هے ' اور ان پر ظلم کرتا هے ۔ یا کسی شخص کا ذمین نہایت رسا هے ' مگر راہ اس کو اچھے کام میں لگانے کی جگہ اس سے جعل اور فریب کے مقدمے تیار کرتا هے ۔ اسی طرح اگر یوگی کا اخلاق اعلیٰ نہیں هے اور نفس امارہ اس کے قابو میں نہیں اخلاق اعلیٰ نہیں هے اور نفس امارہ اس کے قابو میں نہیں کو کرے گا ' خلق الله کو افیت پہونچائے کا اور اپنی روح کو تباہ کرے گا ۔ اسی لئے گرو پر چینے کی اعلیت کا امتدان لازمی کر دیا گیا ہے ۔

ان کے علاوہ تیسرا راستہ بھکتی کا ھے۔ اس میں نہ پوجا پانھ کی پابلدی ھے ، نہ ریاضت کی ضرورت ، منحض عشق الہی کانی ھے۔ اگر عاشق صادق ھے تو منحض اس کا عشق اس کی نجات کے واسطے کانی ھے۔ گیتا میں بھکتی کی نعلیم و تلقین ھے ، اور ازمنہ وسطئ میں بنکال ، مہراشنر اور شمالی هلدوستان ، میں جتلے ویشلو مہنت ھوئے ، مثلاً رامانند ، کبیر ، نانک ، چیتن ، تکرام ، وغیرہ ، ان سب نے بوے زور کبیر سے بھکتی کی ، تلقین کی اور سنچے بھکتوں کی چریم کے بھاؤ یعنی منصبت کے کیف کو یوگ کی ریاضت اور کرم پریم کے بھاؤ یعنی منصبت کے کیف کو یوگ کی ریاضت اور کرم کی پابندیوں سے افضل اور بارگاہ ایزدی میں مقبول تر بتایا۔

بهکتی کا مطلب محض زبان سے نہیں سمجھایا جا سکتا، کیونکم وہ محویت اور وہ انبساط، وہ کیف اور وہ سرور

آن شرح ندارد کی به گفتار در آید

یه کافی نہیں کہ انسان بھکتی کی ماهیت کو منطق کے دلائل اور دماغ کی قوت سے سمجھ جائے ، بلکہ ضرورت اس بات کی ھے کہ پریم اور محبت کے ولوله اور جوش کو وہ اپنے جذبات دلی اور واردات قلبیه میں اس طرح تبدیل کرلے کہ دونوں میں کوئی فرق نه باقی رھے ، اور کسی کی تعلیم و تلقین سے نہیں بلکم اپلے ذاتی تجربه سے عشق الہی کی حقیقت اس پر روشن هو جائے ۔ یہی وہ کینیت ھے جس کا نام هندؤوں نے جھون مکت رکھا ھے ۔ یہی وہ کینیت ھے جس کے متعلق فارسی کا اُستاد که گیا ھے ۔

يهي ولا آنند يعنى سرور كي حالت هے جس كو أيك عيسائي

آن را کے خبر شد خبرش باز نیامد

درویش نے ان الفاظ میں بیاں کیا ھے ۔۔۔

## Peace that passeth understanding,

يعني آتما كى ولا شانتي اور ولا سكون قلب جو ادراك انساني سے بالاتر هے - جس نے يه پا ليا اس نے سب كچه پا ليا اس كو نه پوجا پاته كي ضرورت هے، نه نماز روزلا كي - يوگ اور رياضت اس كے لئے تتحصيل حاصل هے، اور ويدوں اور شاستووں كي تعليم قطعي ہے ضرورت - كيا عجب هے كم مولوي معنوي نے اسي كيفيت كو سمجها هو اور اسي كي طرف اشاره كيا هو؟

من ز قرآن مغز را برداشتم استخوان پیش سگان انداختم یے شک مغز کے حصول کے بعد درریش استخواں سے بے نهاز هو جاتا هے - أسى سلسله ميں مايا كا ذكر كر دينا بهى لازم هے -مایا کے معلی هیں دهوکا - بہت سے هلدؤوں کا عتیدہ هے کم روح اور خدا' جيو آتما اور پرماتما اصل ميں ايک هيں - دنيا معض فائی هی نہیں ہے بلکم ایک دعوکا ہے جو جیو آنما کو پرمانما سے الگ کرتا ھے - جس طرح قطرہ دریا سے الگ ھوکر دریا کو بھول جانا ھے اور خودی کے گھملڈ میں اپنی چھوٹی سی عستی پر ناز کرنے لكتا هے ، اور اسى كو سب كنچه، سمنجهتا هے : اسى طرح جيو آسا یا روح برهمه یا خدا سے جدا هو کر اپنی اصلیت کو بہول جاتی هے اور مایا کے جال میں پو کر جو چیز فانی ھے، جس چیز کی كوئى اصليت نهيل هے اس كو غير فانى اور اصلى سمنجهنے لگتى ھے۔ اس ناواقفیت اور جہالت کو دور کرنے نے لئے ضرورت ھے کھاں یا حقیقت کے علم کی - گیاں کے حاصل هو نے نے بعد مایا کا پرده اُته جاتا هے ، اور حتیقت آشکارا هو جاتی هے - اسی کهان کے حاصل کرنے کے لئے کوئی پوجا پاتھ کرتا ھے ، کوئی کتابیں پوها هے، کوئی ریاضت کرتا هے، مآل هر ایک کا وهی هے، یعلی مایا کے پردہ کو ھٹا کر برھمہ گیاں یاحقیقت کے راز سے آگاھی حاصل کرنا اور جیو آتما کو مایا کے دھوکے سے آزاد کرنے پرمانما میں ملا دينا- اسي كا نام نجات هے اور اسى كا نام مكتى هے - ع

عشرت قطرہ ھے دریا میں فنا ھو جانا۔

## کبیر صاحب کے حالات

گهارهویس صدی عیسوی میس جلوبی هلدوستان میس ایک بزرگ رامانیج نامی هوئے هیں - یه ترچناپلی کے قریب سری رنگم میں رھتے تھے - انہوں نے ویدانت سوتر کی شرح لکھی جو ددسری بھاش ؟ کے نام سے مشہور ہے، اور شری سبپرداے کے نام سے ویشلووں کا ایک پنتھ، چلایا جس کی بنیاد بهکتی پر هے اور جس میں شریک هونے کی عوام کو دعوت دی گئی۔ ذات کی نفریق تو توت نه سکی مگر رامانج نے یہ ضرور کہا کہ نجات کا راسته نیپے ذات والوں کے واسطے بھي اُسي طرح کھلا ھوا ھے جس طرح اونچي ذات والوں کے واسطے ۔ روحانی معاملات میں وہ بخل کرنے کے قطعی خلاف تھے۔بھکت مال میں لکھا ھے کہ ﴿ جو اُپکار جگت کے واسطے سوامی رامانیم نے کئے تحویر سے باھر ھیں۔ یہ مرکوز خاطر رہتا تھا کہ کسی طرح آدمی بھگوت کے سَلْمُکھ ہووے۔ چنانچہ جب ان کے گُرو نے شرنائتی منتر اُپدیش کیا اور یه هدایت فرمائی کر یه منتر جو کوئی سنتا هے پهر اس کو جئم نہیں ہوتا ۔ تم کسی سے اس منتر کو نه کہنا ۔ تب سوامی جی نے یہ سمجھا کم مجھ کو اگر گفاہ عدم تعمیل گرر کا ھروے تو عذاب دوزخ کوارا ھے ' لیکن کسی طرح اس جهان کا بها هو- اس واسطے منتر مذکور به آواز بلند لوگوں کو سفایا " ۔ [ بھکت مال صفحه ۳۹ ] ۔ اس سے معلوم

ھوتا ھے کم مذھبي معاملات ميں وہ فرانے دل تھے اور ان كے خيالات اور ان كا راسته عام هندؤوں سے الگ تھا \_

گرو چیلے کے سلسلم کا حساب لکایا جاے تو رامانج کے بعد پانچویں پیچھی میں رامانند پیدا ہوئے ۔ ان کا زمانه چودهویس صدي عیسوی کا اختتام اور پندرهویس صدی کا آغاز ھے۔ ان کی نسبت یہ مشہور ھے کہ ایک عرصه نک تیرتھ یاترا کرنے کے بعد جب گرر کی خدمت میں واپس آئے تو ان کے هم مذهبوں کو شک هوا کے سنر کے زمانے میں کھانے پیٹے کے وہ قیود جن کو وہ دعوم کا جزو الیلفک سمجھتے تھے رامانلد سے پورے طور سے نہیں نبھ سکے اس واسطے انہوں نے رامانند کو ایلے گروہ سے الگ کر دیا، اور رامانند نے اپنی سیپرداے علاحدہ چلائی اور ۱۰۰ از روے شاستروں کے یہ ثابت کیا کہ جو شخص بھکوت سرن هوکر بهگوت بهکتی اختیار کرے تو اس کی نسبت پابندي برن آشرم کي فضول هے - اس واسطے يه طريق جاري کیا کم جو کوئی هر چهار برن والا کسی سنپرداے میں بهکوت سرن هوکر بهگوت بهکتی اختیار کرے سب خور و نوش شامل هو كچه, خصوصيت برن يعني قوم كي نه رهـ -اگرچه اس باب میں احدم کثیر پائے جاتے هیں لیکن دو ایک کا ترجمه لکها جانا هے - نارد پنجراتر میں لکها هے کہ جس طرح باپ اور گرو کے گوت سے اس آدسی کا گوت مشہور هوتا هے اسي طرح بهكوت بهكتي اختيار كرنے سے اچت یعنی بهگوت کا گوت هو جاتا هے۔ سو سب بهکت

باهمدگر بهائی هیں - اکست سنگهتا میں لکها هے کہ جس طرح برهمچرج ' گرهست ' بان پرست ' سنیاس ' چار آشرم هین ' اسی طرح بهگوت بهکتی آشرم هے ' یعنی سب بهگوت بهکت ایک قوم هيں - بهاگوت ميں لکها هے کہ جو برهس سب اپنے کرموں ميں سمادهان هے لیکن بهکت نهیں اس سے کوئی نیچ قوم جو بهکت هوے بہتر هے ، اور ایک تصدیق یه بهی هے کم بهکوت نے بعد ختم ہونے جگ راجہ جدھشتھر کے بالمیک نیچ قوم کی به سبب بهگوت بهکتی کے سب برن آشرم والوں سے زیادہ عزت كري اور خاص رسوئي راجه جدهشتهر مين بقهلاكر دروپدی کے هاته سے بهوجن کرایا - فرض اسي طرح کي بہت گواهی هیں۔ سو یه طریق جاري کرده رامانند جي کا ان اقوام میں جو کہ دنیادار هیں مروج نہیں ' اِلا جو قوم کم دنیا کو چهورکر کسی سبپرداے میں بهگوت سرن هوئی یعنی بركت هوئى ، ان مين اب تك مستعمل هے " - [بهكت مال صفحت ٥٣] - رامانند جي نے اپنا متھ بنارس ميں تائم کيا تھا اور ان کے مشہور چیلوں میں علاوہ برھمنوں کے ایک مسلمان جولاهم تها ، ایک جات ، ایک چمار ، اور ایک نائی -اب اس مسلمان جولاهم كا حال سنتي -

کبھر داس کی زندگی کے سوانع کسی مستند اور معتبر کتاب میں نہیں ملتے - چودھویں پندرھویں صدیوں کی تاریخیں چاھے وہ کسی ملک کی ھوں بادشاھوں کے حالات کے اور ان کے جنگ و جدال کے کارناموں سے بھری پڑی ھیں - مورنے اکثر شاھی دربار سے وابستہ ھوتے تھے، قوم کے سوشل

حالات عدن كا ارتقا مذاهب كا التلاب إن باتو كے سبجهلے اور لكهلے كي نه ان كو فرصت تهي نه لياقت ـ ميں تو كبير كو خوش قسمت كهورگا كم ان كے زمانه ميں نه سهي ان كے مرنے كے كچه عرصه بعد سهي مگر ١٠٠ أئين اكبري ١٠ ميں أن كا ذكر ان الفاظ ميں ملتا نو هے —

ود برخے بر آنکم کبهر موحد آنبجا آسودہ بسا حقائق از ربان گفت و کردار او امروز درمهان است از فراخی مشرب و بلندی نظر مسلمانان و هندو درست داشتے و چون خامه استخوان وا پرداخت برهنن بسوختن روے آورد و مسلمان بگورستان بردن " - [آئین اکبری - جلد دوم - مطبوعه نولکشور پریس سله ۱۸۱۹ صفحه ۱۸۱۹

[ بعض كا بيان هے كہ كبير موحد وهاں دائن هے اور لوگ اس وقت تك اس كے اتوال اور اس كے حالات بيان كوتے هيں - اس كے طريق كي وسعت اور اس كي نظر كي بللدي كي وجه سے مسلمان اور هلدو دونوں اس كو دوست ركھتے تھے - جب وہ موا تو برهين اس كو جلانا چاهتے تھے اور مسلمان دائن كونا - ]

صاحب ﴿ دبستان مذاهب ﴾ نے کبیر کا ذکر بیراگیوں کے حال میں اس طرح شاوع کیا ہے ۔۔۔

ده کبهر جولاعه نژاد کم از موحدان مشهور هندست بهراکي بوده گويند کبير در هنگام مرشد جوئي پيه کاملان مسلمانان و هندو رفت ـ انتهم مي جست نهافت، سر انتجام

یکے اورا دلالت به پیر روشن رواں رامانند برهس نمود "۔ [دبستان مذاهب ـ صفحه ۲۰۰۰ \_ ]

[ کبیر جولاه کم هندوستان کے مشہور موحدوں میں هے بیرائی تها - کہتے هیں کم کبیر گرو کی تلاش میں مسلمان اور هندو کاملوں کے پاس گیا - جو تھونتھتا تها نه پایا ' آخرکار ایک شخص نے پیر روشن دل رامانند برهمن کی طرف اس کو توجه دلائی - ]

کبیر داس کی پیدائش اور موت کی تاریخوں تک میں اختلاف ہے - کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ - زمانه جدید کے وقائع نکاروں کا اتفاق اس پر معلوم ہوتا ہے کہ سببت ۱۳۵۵ میں وفات پائی ۔ اس حساب سے ان کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوتی ہے ۔ وسکت صاحب نے غالباً اسی بنا پر کبیر صاحب کی پیدائش سنه ۱۳۹۸ ع میں اور موت سنه ۱۵۱۸ ع میں بیان کی ہیدائش کے میں ان کی پیدائش کے میں میں ان کی پیدائش کے مقارد رشید متعلق یہ پد مشہور ہے اور کبیر صاحب کے شاگرد رشید مقرم داس کی طرف منسوب کیا جانا ہے —

चोंदह सो पचपन साल गयं चंद्रवार इक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्नमासी तिथि परघट भये। چوده سو پنچپن سال گئے چندررار اک تهاته تهئے چیته سدی برسایت کو پورنماسی تتهی پرگهت بهئے ورده سو پنچپن سال گئے سوموار کے دن جیته سدی پورنماسی کو ظاهر هوے۔]

بابو شام سندر داس صاحب کبیر گرنتهارلي کے دیباچه میں لکھتے ھیں کہ "چودہ سو پچپن سال گئے " سے یہ مطلب ھے کہ سببت ۱۳۵۵ ختم ھو چکا تھا 'اور سببت ۱۳۵۹ شروع تھا 'کیونکم حساب لگانے سے معلوم ھوتا ھے کم سببت سنه ۱۳۵۵ میں جیتھ، کی پورنیا سوموار کو نہیں پوتی ' ۱۳۵۹ میں البتہ پوتی ھے ۔ رفات کے متعلق دو تاریخیں بیان کی جاتی ھیں :

सम्बत पंद्रह सौ औ पांच मो मगहर कियो गमन, (।)
अगहन सुदी एकादसी मिले पवन में पवन।
سمبت پندره سو أو پانچ مَو مگهر كيو كين
اگهن سدي ايكادسي ملے پَوَن ميں پَوَن

- سمبت پندره سو پانچ میں مگہر میں انتقال کیا -اگہن سدی ایکادشی کو هوا میں هوا مل گئی - ]

सम्बत पंद्रह सौ पछतरा कियो मगहर को गवन, (१)
माघ सुदी एकादसी रही पवन में पवन।

سىبت پندر« سو پىچهترا كيو مگهر كو گُون ماگه، سدى ايكادسى رَلُو پَوَن ميں پَونَ

\_ سمبت پندره سو پچهتر میں مگهر میں انتقال کیا۔ مائھ سُدی ایکانشی کو هوا میں هوا مل گئی - ]

ان دونوں میں پندرہ سو پنچہتر زیادہ صحیح معلوم هوتا هے ـ

یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں ہوے آدمیوں کے واقعات

زندگي ميں اکثر خوش اعتقادي کا رنگ چوه جاتا هے اور معمولي واقعات بهي نادر اور عجوبه روزگار بناکر بيان کئے جاتے هيں ۔ اس لئے جائے تعجب نہيں هے اگر کبير کي پيدائش اعجاز اور کرشمه کے لباس ميں بيان کي جاتي هے ۔ کبير پنتھ کے معتقد کہتے هيں ۔۔

घन गरजे दामिनि दमके बूंदें बरसें कर लाग गये, लहर तलाब में कमल खिले तह कबीर परगट हुए।
کہن کرچے دامن دمکے بوندیں برسیں جهر لاگ کئے
لہر تلاب میں کنول کہلے تہان کبیر بھانو پرگت ھوے

[ بادل گرج رها تها بنجلي كوند رهي تهي مينه, برس رها تها ، جهري لكي هوئى تهي ، لهر تالاب ميں كمل كهلے تهے جس وقت كبير سورج كى طرح ظاهر هوئے - ]

کبیر کی پیدائش کے متعلق سب سے زیادہ مشہور روایت
یہ ہے کہ بنارس کا ایک مسلمان جولاھۃ نبیرو نامی اپنی
بیوی نیما (نعیمۃ) کے ساتھ جا رھا تھا، جب وہ لہر تالاب اکے
پاس سے گذرا تو اس نے تالاب کے کنارے ایک نو زائیدہ بچہ پوا
دیکھا ۔ اس کو اس بیکس کے حال پر رحم آیا، اور گو نعیمہ
بدنامی کے خیال سے جھچکتی تھی، مگر وہ بچہ کو گھر اُٹھا
لایا، اور اس کی پرورش کرنے لگا ۔ قاضی سے جب بچہ کے نام
رکھنے کی فرمائش کی تو فال میں کبیر کا لفظ نکلا، اور بچہ
اسی نام سے مشہور ھوا ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبیر ایک
بیوہ برھمنی کے بطن سے پیدا ھوے تھے ۔ ایک برھس سوامی
بیوہ برھمنی کے بطن سے پیدا ھوے تھے ۔ ایک برھس سوامی

کرتے تھے ۔ ایک روز اپنی بیوہ لوکی کو بھی ساتھ، لے گئے -جب لوکی نے رامانند جی کو پرنام کیا تو انہوں نے اس کو دعا دی کر تجهے بیتا هو - برهس نے پریشان هو کر لوکی کے بیوہ ہونے کا حال بیان کیا رامانند جی نے کہا کہ میرا کہا ہے کار نہیں جا سکتا - ایام مقررہ گزرنے کے بعد کبیر داس اس کے بطن سے پیدا ہوے - اس نے لوک لاہے کے در سے بجہ کو تالاب کے کنارے پھینک دیا جہاں سے وہ نبیرو اور نعیمہ کے گھر پہونچا ۔ یہ روایات کبیر صاحب کی پیدائش کے متعلق سینہ بسینہ چلی آتی هیں ' اور یہ کہنا مشکل هے کم ان میں کتنا اصل واقعہ ہے اور کتنا مبالغہ - اگر یہ صحیح ہے کم کبیر صاحب ایک هندو عورت کے بطن سے پیدا هوے مگر ان کی پرورش روز اول سے ایک مسلمان کے گھر میں ہوئی تو یہ ضرور کہا جاےگا کہ ان کی پیدائش اور پرورش کے یہ واقعات ان کی زندگی کا پیش خیمه تهے، کیونکم هندوستان کی تاریخ میں کسی شخص کا نام نہیں لیا جا سکتا جس نے هندو مسلمانوں کو ایک کرنے کی اور ان میں اتفاق اور یکجہتی پیدا کرنے کی کبیر صاحب سے زیادہ کوشش کی هو -

کبیر صاحب نے اپنی زندگی کے بعض حالات اپنے کلام میں نظم کر دئے ھیں اور اسی وجه سے یہ وثوق کے سانھ کہا جا سکتا ھے کہ وہ ذات کے جولاھے تھے، بنارس میں رھتے تھے، آخر عمر میں مگہر چلے گئے تھے، پڑھے لکھے نہ تھے اور رامانند کے چیلے تھے۔

जात जुलाहा क्या करे हिरदे बसे गोपाल।
جات جولاهه کنا کرے هردے بسے گوپال
[ ذات کا جولاهه هے تو کیا هوا ' دل میں گوپال
بسا هوا هے - ]

तू बाम्हन में कासी का जोलहा, बूको मेर श्वाना।

تو باهنن میں کاسی کا جولہا بوجھو مور گیانا

[ تو برهنن یعنی پنڌت هے میں کاشی کا جولاها هوں '
میرے گیان کو تو سنجھ - ]

सकल जनम सिवपुरी गंवाया, मरती बार मगहर उठ धाया।

سکل جنم شو پوري گنوليا مرتي بار مگهر أُته دهايا

[ سارى زندگي تو کاشي ميں بيتي ' مرتے وقت مگهر چلا گيا - ]

कासी में हम परगट भये, हैं रामानन्द चिताये।

کاشی میں هم پرگت بهئے هیں رامانند چتاے

کاشی میں هم پیدا هوئے هیں اور رامانند نے هم
کو رموز معرفت سے آگاہ کیا هے۔]

मसी कागद छूया नहीं, कलम गद्यो नहिं हाथ। चार यो युग का महातम, मुख़िहं जनाई बात। مسي کائد چهريو نهيں کلم کهيو نهی هانه چار يو جگ کا مهاتم شکه هيں جنائي بات [ روشنائي اور کافذ کبھي نہيں چھوا ' قلم کبھی ھاتھ ميں نہيں ليا ' ليکن چاروں جگوں کے حالات ميں نے زبان سے بيان کر دئے۔]

لرکین ھی سے کبیر صاحب دنیا کی طرف کم اور خدا کی طرف زیادہ ماٹل تھے ۔ ان کے عقائد ریدانتیوں اور صوفیوں کے سے معلوم هوتے هیں - دنیا دهوکا هے ' اس سے مُنه مورکر معبود حقیقی کی طرف رجوع کرنا چاهئے - جس کو خدا مل گیا اس کو سب مل گیا' بهکتی پریم یا عشق خدا کے ملئے کا سب سے عمدہ ذریعہ ھے، اور یہ بلا تفریق ذات و مذهب هر شخص کے امکان میں هے ـ خدا ایک هے ' اور هندو مسلمان سب اس کے بندے هیں ' مذهبوں کا فرق ہے معنی ھے ' صفاے باطن اور طلب صادق حصول نجات کے لئے کافی ھیں۔ جوں جوں کبیر صاحب بوے هوئے عقائد کا یہ رنگ چوکھا هوتا گیا اور وہ بھجی کاکا کر لوگوں کو اُپدیش دینے لگے '، مگر عوام ان کو نگرا یعنی ہے پیر که کے چوهاتے تھے - اعتراض یه تها کے جس نے خود کسی گرو سے نصیحت نہیں حاصل کی وہ دوسروں کو کیا نصیحت کرے ا ؟ اس وجه سے ان کو مرشد كى تلاش هوئى - أس زمانه ميں بنارس ميں سوامى رامانند جی سب سے بڑے مهاتما مانے جاتے تھے ' مگر دقت یہ تھی کم کبیر مسلمان تھے اور ان کو یہ خیال تھا کم رامانند مجهے چیلا نه بناویں گے - کبیر نے یه چال چلی کم ایک روز علی الصباح گنگا كنارے گهات كى ايك سيرهى پر جا كر ليت رهے، راماند جي جب حسب معبول نهانے کے واسطے آئے اور سيرهيوں سے اُترنے لگے تو اچانک ان کا پاؤں کبير کے سر پر پرا - کبير کلبلاے ' راماند جي کو جب يه معلوم هوا کہ ان کا پاؤں کسي انسان پر پر گيا هے تو انهوں نے رام رام که کے اپنا پاؤں هتا ليا ـ رامانند تو ايپ راسته چلے گئے مگر کبير اسي دن سے ايپ تئيں رامانند کا چيلا کہنے لگے ـ جب رامانند کو اس کي خبر هوئي تو انهوں نے کبير کو بلاکر اس کي تحقيقات کي اور اصل واقعه سے مطلع هوکر کبير کو گلے لکا ليا اور ان کو ايپ مريدوں کے مطلع هوکر کبير کو گلے لکا ليا اور ان کو ايپ مريدوں کے ، مُرہ ميں داخل کر ليا -

رامانند کے مرید ھونے کے بعد بھی کبیر نے رسمی معلوں میں دنیا کو نہیں چھوڑا۔ جولاھۃ کا پیشۃ کرتے تھے ' کپڑا بنتے اور بازار میں جاکر بیچ آتے ' کبھی کبھی سادھو سلتوں کو دے ڈالتے اور گھر خالی ھاتھ لوت آتے۔ دنیا میں رہ کر اور دنیاداری کے فرائض انجام دیکر کبیر صاحب درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے اور دل بہ یار دست بہ کار کے مصداق تھے۔ ان کی شادی بھی ھوئی تھی۔ شادی کے متعلق بیان کیا جاتا ھے کہ جب کبیر کی عمر ۳۰ برس کی تھی وہ ایک روز گنکا کنارے گھومتے پھرتے ایک بن کھنڈی بیراگی کی گئی کے پاس پہونچکر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک جا برس کی لوکی وھاں آئی اور اس نے پوچھا تم کون ھو ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کبیر ھوں۔ پھر اس نے نے انہوں نے جواب دیا کہ میں کبیر ھوں۔ پھر اس نے انہوں نے انہوں نے دان کی ذات پات کا حال پوچھا تب بھی انہوں نے

وهي جواب ديا ' يعني ١٠ کبير '' \_ لوکي نے کہا سنت تو یہاں اکثر آتے هیں مگر کسی نے ایسا نام اپنا یا اپنی ذات کا نہیں بتایا، کبیر نے کہا کہ ھاں یہ سپے ھے۔ اتنے میں پانچ سلت آ پہونچے ' لوکی کُتی میں سے دودھ لے آئی اور ایک ایک حصم دودھ کا ھر ایک کو دیا۔ کبیر نے اپنا حصم زمین پر رکم دیا۔ جب سنت ایے ایے حصه کا دودهم پی چکے تو اُنہوں نے کبیر سے پوچھا کہ تم دودھ کیوں نہیں پیتے؟ کبیر نے کہا کہ گلکا پار سے ایک اور سادھو آ رھا ھے ' میں نے یہ حصہ اس کے واسطے رکھ، چھوڑا ھے ۔ لڑکی نے کہا آپ اپنا حصة پی لیجئے، اس کے واسطے اور دودھ موجود ھے۔ کبھر نے کہا هم شبداهاري هيں ۔ اتنے ميں وه سادهو آگيا اور دودهم اس کو دے دیا گیا۔ جب سنتوں نے لرکی سے اس کا حسب نسب دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کم میرے ماں باپ نہیں ھیں ـ میری پرورش ایک بنکھنڈی بیراگی نے کی تھی ' اس کے مر جانے کے بعد اب میں اکیلی رہتی ہوں۔ بیراکی کہا كرتا تها كم ميں ايك دن گنكا جي ميں اشفان كر رها تها ' ایک توکری بہتے بہتے میرے بدن سے آن لکی، میں نے اسے کهول کو دیکها تو اس میں ایک بچه کپروں میں لیتا هوا تھا۔ میں نے گھر لاکر اس کی پرورش کی اور اس کا نام لوئی رکھا۔ وہ لوئي میں هوں ۔ پهر لوئي نے کبیر سے کہا «سوامی ' مجهے کوئی ایسی بات بتائے جس سے شانعی حاصل ہو۔ کبھر نے اس کو ست نام کی تعلیم دی ۔ لوئی کبیر کے ساتھ چلی آئی اور اس کے گھر میں رھنے لگی۔ بعض اس کو کبیر

کی بھوی سبجھتے ھیں اور کہتے ھیں کہ اس سے ایک لوکا اور ایک لوکی پیدا ھوے ' دوسرا گروہ کہتا ھے کہ کبیر اور لوئی میں زن و شو کا تعلق نہیں ھوا اور بنچوں کا وجود کشف و کرامات سے بتاتا ھے ۔ ایک مرتبہ کبیر نے دریا میں ایک بنچے کی لاش دیکھی ' انہوں نے اس کے کان میں کچھ کہا ۔ بنچہ رونے لگا اور زندہ ھو گیا ۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر کہا جاتا ھے کہ ایک پروسی کی لوکی مر گئی تھی ' کبیر صاحب والدین کی اجازت سے لاش اپنے یہاں لے آئے اور اس کو زندہ کر لیا ۔ لوئی نے ان دونوں کی پرورش کی اور یہ کمال اور کمالی کے نام سے مشہور ھوئے ۔ پرورش کی اور یہ کمال اور کمالی کے نام سے مشہور ھوئے ۔ ہگر کمال دنیا کا آدمی تھا اور کبیر کے نقطۂ نظر سے نااھل ۔ اُس کبیر کی روحانیت سے کوئی تعلق نہ تھا ' اس سے انہوں آسے کبیر کی روحانیت سے کوئی تعلق نہ تھا ' اس سے انہوں

دوبا بنس کبیر کا اُپنجا پوت کمال هری کا سمرن چهور کے گھر لے آیا مال

[ کمال کا سا لوکا پیدا هونے سے کبیر کا خاندان دوب گیا۔ کمال نے خدا کی یاد چھوڑی اور مال ایے گھر لایا۔]

کمالي کے متعلق مشہور هے کہ وہ ایک دن کفوے پر پاني بہر رهي تهي ایک پیاسے برهمن نے اس سے پاني مانکا پاني پي کر جب اس کو یہ معلوم هوا کہ کمالي جولاهے کي لوکي هے تو وہ بہت خفا هوا اور کہلے لگا کہ تونے منجھے بے دهرم کر دیا ۔ دونوں کبیر کے پاس آئے ، کبیر نے برهمن دیوتا کو بتایا کہ آخر سمجھو تو پاک اور ناپاک کیا چیز ہے ؟ سیکوں لاشیں اور

منوں پتیاں پانی میں سوا کرتی ھیں 'کروروں آدمی زمین میں دفن ھیں 'اور اسی متی سے وہ برتن بنائے جاتے ھیں جن میں تم پانی پیتے اور کھانا کھاتے ھو - کھانا کھاتے وقت تم کپوے آتار ڈالتے ھو 'صرف ایک دھوتی باندھے رھتے ھو 'مگر وہ دھوتی جلاھے کی بنی ھوئی ھوتی ھے - مکھیاں غلیظ اور مردار پر بیھتتی ھیں اور وھاں سے اُزکر تمھارے کھانے پر بیٹھتی ھیں ۔ کیا تم ان کو روک سکتے ھو ؟ اسی طرح کا بیٹھتی ھیں ۔ کیا تم ان کو روک سکتے ھو ؟ اسی طرح کا ایک اور قصتہ دد دہستان مذاھب " میں درج ھے —

"كلم يك نمودند كم جميع گفاهان ازو شسته شود مقارن اين كلم يك از برهمان آب خواست - كببر كم سخفان ايشان مى شفيد از جا جسته كاسه چوبين كم باخود داشت پرآب كرده نزد برهمان برد - چون كبير جولاهه نژاد بود كم مردم فرومايه اند و برهمان از دست اين طائفه نه خورند و نياشامند آب نه برهمان از دست اين طائفه نه خورند و نياشامند آب نه پذيرفت - كبير گفت شما حال ميفرمودند كم به آب گفگ تن و روان را از آلائش گفاه و وسخ ذنوب توان شست كم همه را زائل مي كفد - هرگاه اين آب ظرف چوبين مرا پاک نيارد و شدين ستائش را نه سزد " - [ دبستان مذاهب - كرد چندين ستائش را نه سزد " - [ دبستان مذاهب -

[ کہتے ھیں کہ کچھ برھین گنکا کنارے بیتھے ھوئے گنکا جل کی تعریف کر رہے تھے کہ اس سے سارے گناہ دھو جاتے ھیں ۔ ان میں سے ایک نے پانی مانکا ۔ کبیر ان کی باتیں سن

رها تها، أته كو گيا اور أينا پياله پاني سے بهر كر برهنن كے پاس لے آيا \_ چونكم كبير جولاهة تها اور برهنن أن لوگوں كے هاته كا چهوا هوا كهاتے پيتے نهيں هيں، اس برهنن نے پاني نهيں پها \_ كبير نے كها آپ ابهى فرماتے تهے كم گنكا جل سے گناة كي گندگي سے بدن اور روح دهو جاتے هيں \_ اگر يه پاني ميرے برتن كو بهي پاك نهيں كر سكتا تو اس تعريف كے قابل بهيں - ]

بهكت مال ميں لكها هے كہ دد كبير جي كاشي ميں بهگوت بهکت ایسے هوئے کہ جن کی بهکتی اور پرتاپ اور معجزات مشہور و زبان د خلائق هیں ۔ جنهوں نے بهگوت بهکتی سے خلاف امور کو ادھرم جانا یعنی جوگ و جگ و دان و برت وفهرہ بلا بکھوت بھجن اور بھاؤ کے سب فضول اور ناحق تصور كئے اور في الحقيقت شاستروں كا بھي مطلب خاص يھى ھے کے دیگر سب سادھن یعنے جوگ' جگ' تپ' دان' وغیرہ مثل صفر کے هیں، اور رام نام مثل هندسه کے هے اگر رام نام کا هندسه موجود ہے تو وے جوگ، جگ، وغیرہ صفر رام نام کے هلدسه پر ایزاد هو کر سب دس گفے هو جاتے هیں ' اور اگر رام نام کا هندسه نهیں تو سب وے صفر ناحق اور خالی از کار بلکم بنجائے ندارد کے هیں ، اور مطلب اس تتحریر سے یہ ھے کم جو سادھن ھو وہ واسطے حصول بھکتی اور منصبت رام نام اور بھگوت کے ھو نہ براے دیگر مزخرفات دنیوی و بہشت وغیرہ کے ۔ کبیر جی نے ایک ایسا گرنتھ بنایا جس کو هر فریق والا تسلیم کرے اور بلا تعصب واسطے مغفرت هر ایک کے کار آمد هو - بهگوت

بہتجن بلا تزلزل کرنے والے ایسے تھے کہ بہتجن کے روبرو برن آشرم دھرم سب ناچیز تصور کئے '' - [ بہکت مال - صفحتہ ۲۳۹ - ]

کبیر سے هندو اور مسلمان دونوں ناخوش رهتے تھے۔ هندو اس لئے کے مسلمان هوکو هندو مذهب کی تعلیم و تلقین کا دعوی کرتے تھے، اور مسلمان اس لئے کے وہ هندو مذهب کے عقائد کی ثنا و صفت کرتے تھے۔ علاوہ برین چونکم کبیر صفائے باطن اور اصلاح قلب کے قائل اور عامل تھے وہ مذهب کے ظاهری پاکھنڈ اور رسم و رواج کے کہلے بندوں مذمت کرتے تھے، اور هندو مسلمانوں کو یکساں پھٹکارتے تھے۔ مثلاً ملاحظہ هو

संतो राह दोउ हम डीठा,

हिन्दू तुरुक हटा नहिं मानें, स्वाद सबन को मीठा।
हिन्दू बरत एकादसी साधे, दूध सिँघाड़ा सेती,
अन को त्यागे मन नहिं हटकें, पारन करे संगाती।
रोजा तुरुक नमाज गुजारे, बिस्मिळ बांग पुकारे,
इनको भिस्त कहां ते होइ है, सांभे मुरगी मारे।
हिन्दू दया मेहर को तुरकन दोनों घट से त्यागी,
वे हलाल वे भटका मारें, आग दुनो को लागी।
हिन्दू तुरुक की एक राह है, सतगुरु इहे बताई,
कहिं कबीर सुनो हो सन्तो राम न कहेउ खुदाई।

سنتو راه دوؤ هم تیتها هندو تُرک هتا نهیں مانے سواد سبی کو میتها

هندو برت ایکادسی سادھ دودھ سنگھاڑا سیتی آن کو تھاگے من نہیں ھت کے پارن کرے سگوتی روجا تُرک نماج گجارے بسمل بانگ پکارے ان کو بھست کہاں تے ھوئی ھے سانجھے مُرگی مارے مندو دَیا مہر کو ترکن دونوں گھٹ سے تیاگی وے حالل وے جھتکا ماریں آگ دُنوں کو لاگی مندو ترک کی ایک راہ ھے ست گرو اِھَے بتائی کہی ھی کبیر سنو ھو سنتو رام نہ کہے او کھودائی

[سنتو، هم نے دونوں راستے دیکھے - هندو مسلمان اپنی هت سے نہیں مانتے، مزه دونوں کا میتھا هے - هندو ایکادشی کا برت رکھ کر دوده, سنگھاڑا کھاتے هیں، اناج چھوڑتے هیں، مگر من نہیں رکتا، گوشت کھاتے هیں - مسلمان روزه نماز کرتے هیں، بسمالله کی بانگ لگاتے هیں، ان کو کہاں سے بہشت ملیگی جو روز شام کو مرفی مارتے هیں ۔ هندؤوں نے دل سے دَیا چھوڑ دی اور مسلمانوں نے مہربانی چھوڑ دی، وہ حلال کرتے هیں، وہ جھتکا مارتے هیں، دونوں کو آگ لگی هے - ست گرو خیای بایک راہ هے -

روایت هے کہ هندو مسلمان دونوں نے تنگ آکر بادشاہ وقت سکندر لودی سے شکایت کی ' اور بادشاہ نے ان کے مارے جانے کا حکم دیا - حکم کی تعمیل اس طرح کی گئی کہ کبیر

کو زنجیروں سے جکوکو ایک ناؤ میں بتھا دیا اور ناؤ میں پتھر بھر دئے۔ خدا کی قدرت دیکھئے کم ناؤ دوب گئی اور کبیر مرگ چھالا پر بیتھے پانی پر تیرتے نظر آئے۔ پھر پکوے گئے، آگ میں دالے گئے، مگر اس آتشین غسل سے بھی ان پر آئی میں ذالے گئے، مگر اس آتشین غسل سے بھی ان پر آئی نئہ آئی۔ حکم ہوا کم ہابھی کے پاؤں سے کُچلے جائیں، مگر ہاتھی کو کبیر ایک مہیب شیر کی شکل میں نظر آئے اور ہاتھی کو کبیر ایک مہیب شیر کی شکل میں نظر آئے اور وہ خود درکر بھاگ گیا۔ کبیر صاحب کا ایک شعر بھی اس واقعہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔

गंगा गोसाइनी गहिर गंभीर,
जंजीर बांध के खरे कबीर।
मन न डगे तन काहे को डराये,
चरन कमल चित रहा समाये।
गंग की लहर मेरी टूटी जंजीर,
मृगछाला पर बैठे कबीर।
कह कबीर कोउ संग न साथ,
जल थल राखत हैं रघुनाथ।

گنگا گوسائني گېر گنبهير جنجير باندهه کر کهرے کبير من نه ڏئے تن کاهے کو ذراے چرن کمل چت رهو سماے گنگ کي لهر ميري توتي جنجير مرگ چهالا پر بيته کبير که کبیے کوؤ سنگ نے ساتم جل تہل راکہت هیں رگهرناته

[گنگا بہت گہری ھے، کبیر زنجیر میں بندھے کھڑے ھیں، دل مفبوط ھو تو تن کیوں خوف کھائے - میرے دل میں بھگوان کا قدم سمایا ھوا ھے، گنگا کی لہر سے میری زنجیر توت گئی، کبیر مرگ چھالا پر بیتھے ھیں - کبیر نه کوئی سنگ ھے نه ساتھ، تری اور خشکی میں رگھوناتھ حفاظت کرتے ھیں -]

کبھر صاحب کے کلام میں شیخ تقی کا نام کبھی کبھی آتا ھے' مثلاً —

घट घट में अविनाशी, सुनो तकी तुम सेख,
کہت کہت میں ابناشی سنو تقی تم شیخ

[ اے شیخ تقی ' تم سنو ' هر دل میں لازوال ' خدا ) بستا ہے ۔ ]

मानिकपूर में कबीर बसै री,

मिदहत सुन सेख तकी केरी।

ओजी सुनी जीनपूर थाना,

भूंसी सुनी पीरन के नामा।

مانک پور میں کبیر بسے ری

مدحت سن شیخ تقی کے ری
اوجی سنی جونپور تهانا

[شیخ تقی کی تعریف سن کر کبیر کچھ، دس مانک پور میں رھا' اس نے جونپور میں اوجی کا حال سفا' جھونسی میں اس نے پیروں کے نام سفے۔]

مسلمان کبیر پنتھیوں کا خیال ھے کم کبیر شیخ تقی کے مرید تھے اور ھندو سمجھتے ھیں کہ شیخ تقی اور کبیر سے مذھبی مباحثہ هوا كرتا تها - اصليت يه معلوم هوتي هے كم أپني طول طويل سهر و سیاحت میں جس کا سلسله شاید بلنے تک پہونچا تھا کبیر صاحب کی صحبت صوفی منش بزرگوں سے رھی هوگی ، کیونکم کبیر صاحب کے خیالات ان سے ملتے جلتے تھے ، اور شیخ تقی غالباً اسی وضع کے کوئی بزرگ ھوںگے - وسکت صاحب کی رائے ہے کہ اس نام کے دو بزرگ تھے ایک کا مسکن العآباد اور فتحیور کے درمیان کوا مانکیور کا قصبه تها اسه ذات کے ندّاف اور فرقه چشتیه کے صوفی تیے ا ان کی اولاد اس گرد و نواح میں اب تک پائی جاتی ہے۔ دوسرے شیخ تقی اله آباد کے قریب جهونسی کے قصبه کے رہائے والے تھے ' اور فرقہ سہروردیہ کے صوفی تھے ۔ ان کی قبر اب تک جهونسی میں پوجی جاتی ہے - کبیر صاحب کا کلام ظاہر کرتا ھے کم ان کے دل و دماغ پر اسلام کا کافی اثر تھا ' جہاں وہ اسلام کے بعض رسم و رواج کا مذاق اُزائے تھے وہیں اسلام کے بعض عقائد سے وہ ضرور متفق تھے۔ توحید کی تلقین ' بت پرستی کی مذمت ' ذات پات اور چهوت چهات سے انکار ' جس طرح کبیر صاحب کرتے ھیں اس سے معلوم ھوتا ھے کم مروجه هندو مذهب سے اختلاف کرنے کی ضرور ایک وجه یه

تھی کہ ان باتوں میں انہوں نے اسلام کا اثر قبول کیا تھا -

पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूँ पहार , پاهن پوچ هری ملین تو پوجوں پہار

[ اگر پٹھر کے پوجئے سے ھري (خدا) ملے تو میں پہار کو پوجوں - ]

एक जोतिहिँ सब उपजा, कौन बहमन कौन सूदा,

[ ایک نور سے سب پیدا هوئے هیں ' کون برهمن هے اور کون شودر - ]

कहे कबीर इक राम जपो रे, हिन्दू तुरुक न कोई। کہے کبیر اک رام جپورے هندو ترک نه کوئي

[ كبير كهتا ه ايك رام كو جپو ' نه كوئي هندو ه نه مسلمان - ]

اور کبیر صاحب پر کیا موتوف هے 'اسلام کے عقائد اور اسلام کی مثال کا اثر هندؤوں پر شمالی هندوستان میں عالمگیر تھا۔ مستر مہادیو گوبند راناتے کی رائے هے کہ شمالی اور جنوبی هندوستان میں هندؤوں کے بعض رسم و رواج میں جو بین فرق نظر آتا هے 'خصوصاً شودروں اور اچھوتوں کے ساتھ شمالی هندوستان میں جو کم سختی برتی جاتی هے اس کی ایک وجہ یہ هے کم شمالی هندوستان میں اسلام کا اثر ایک وجہ یہ هے کم شمالی هندوستان میں اسلام کا اثر گہرا اور دیرپا تھا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جب

تک انسان انسان هے وہ اپنے گرد و پیش کے اثروں کو ضرور قبول کرے گا - هندوستان کی تاریخ کو جن لوگوں نے غور سے پڑھا ھے اور اس ملک کے هندو مسلمانوں کے مذهبی عقائد اور سوشل رسم و رواج کو اچھی طرح پرکھا ھے وہ جانتے هیں کہ مسلمانوں کا هندؤوں پر اور هندؤوں کا مسلمانوں پر کیسا گہرا اور وسیع اثر پڑا ھے، یہاں تک کہ ایک فرنگی فلسفی کی رائے ھے کے —

Sufism is the lyrical version of Vedanta.

[ صوفي مذهب ويدانت هے مگر غزل كي شكل ميں - ]

اس جگه یه بهي که دوں کم کبير صاحب پر عهسائي مذهب کا کوئي اثر نه تها اور نه هو سکتا تها - وسکت صاحب نے دبي زبان سے اور سر جارج گريرسن نے امپيريل گريتير آف انڌيا کي دوسري جلد ميں کهلکر يه فرمايا هے کم کبير صاحب پر مذهبِ عيسوي کا اثر تها - سر جارج گريرسن تو يهاں تک کهتے هيں کم انهوں نے نه صرف اپنے عقائد بلکم جن الفاظ ميں ان عقائد کو بيان کيا وہ بهي نسطوري عيسائيوں سے حاصل کئے تھے - ميري رائے ميں يه دعوی اسي عيسائيوں سے حاصل کئے تھے - ميري رائے ميں يه دعوی اسي کم سفسکرت کے ناتک يوناني ناتکوں سے نقل کئے گئے هيں اس ميں شک نهيں کم اِس وقت دنيا ميں فرنگيوں کا يه دعوی کی اقوام کا تسلط هے نه صرف ملک اور زمين پر ، بلکم دل و دماغ پر بهي - اس ميں بهی شک نهيں کم پچهلے تين سو برس ميں مادي دنيا ميں فرنگيوں نے حيرت انگيز ترقي کي هے ،

لیکن اس کے معلی یہ هرگز نہیں کہ دنیا میں جو کوئی چیز ھے وہ فرنگی ھے یا فرنگیوں کی نقل ھے۔ خود عیسائی مذھب نے بودھ مت اور ایشیا کے دیگر مذاھب سے جو کچھ سیکھا اس کا ذکر نہیں کیا جاتا ' مگر جہاں اس کا وجود بھی نہیں وھاں عیسائی اثر کو خواہ مخواہ قائم کیا جاتا ھے۔ کبیر صاحب مذھبی آدمی تھے ' اور ان کے کلام میں شروع سے آخر تک مذھب کا چرچا ھے ' مگر عیسائی مذھب کا کہیں نام بھی نہیں۔ ان کے بیانات سے صاف واضع ھوتا ھے کہیں نام بھی نہیں۔ ان کے بیانات سے صاف واضع ھوتا ھے کہ وہ مسلمانوں اور ھندؤوں کے علاوہ کسی اور کے مذھب سے واقف نہ تھے:

करता करतम बाजी लाई (1)
हिन्दू तुरक दोई राह चलाई
کرتا کرتم باجي لائی
مندر ترک دوئي راه چلائي
संतो राह दोउ हम डीठा (٢)
हिन्दू तुरक हटा नहीं जाने
स्वाद सबन की मीठा
المنتر راه دؤر هم دَيتها
مندر ترک هتا نهيس جانے
سواد سبن کو ميتها

अरे इन दोहुं राह न पाई (r) हिन्दुन की हिन्दुआई देखी, तुरकन की तुरकाई।

# ارے ان دُوهن راہ نه پائی هندون کي هندون کي هندوائي ديکھي ترکن کي ترکائي

مرنے سے کچھ، دن پہلے کبیر صاحب بنارس سے مگہر چلے گئے تھے - عوام کا عقیدہ ھے کہ جو کاشی میں مرتا ھے اس کی مُکتی ھو جاتی ھے ' اور مگہر کی نسبت یہ مشہور ھے کہ وھاں جو مرتا ھے اس کا دوسرا جنم گدھے کا ھوتا ھے - کبیر صاحب کو بھگوت پریم پر بھروسہ تھا اور اپنی بھکتی پر ناز ۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے عشق صادق نے مجھے ان جھگوں سے بہنیاز کر دیا ھے اور پرماتما ھر دم میرے ساتھ، ھے - فرماتے ھیں —

### क्या कासी क्या ऊसर मगहर राम हिरदे बस मारा। जो कासी तन तजे कबीरा रामे कीन निहारा॥

کیا کاشی کیا اوسر مگہر رام هردے بس مورا جو کاسی تن تحتے کبیرا رامے کون نہورا

[ کاسي هو يا اوسر مگهر مجهد پروا نهيں ، ميرد دل ميں رام بسا هوا هے ، اگر كبير كى موت كاشي ميں هوتي تو پهر رام كا كون سا احسان ؟ مطلب يه كم كاشى ميں جو كوئي مرتا هے اس كي مكتي تو هوتي هي هے ، كبير مرد تو اس كي مكتي بهى هو جادئي - هاں ، مگهر ميں مروں اور مكتى هو تو معلوم هو كم رام نے الله بهكت كى قدردانى كى - ]

ایک نکته اور ذهن میں رکھنے کے قابل ہے کہ کبیر صاحب جب دد رام " کا لفظ استعمال کرتے هیں تو ان کا مطلب آجودهیا کے راسچندر جی سے نہیں هوتا بلکم اسی ایک پرماتما سے هوتا ہے جس کو وہ سرگن اور نرگن یعنی صفات اور ذات سے اعلیٰ اور ارفع جانتے هیں -

सकल जनम शिवपुरी गंवाया

मरती बेर मगहर उठ घाया।

बहुत बरप तप कीया कासी

मरन भया मगहर की बासी॥

كنوايا

سكل جنم شِوپوري كنوايا

مرتي بير مكهر أته دهايا

بهت بركه تپ كي آكاسي

مرن بهيا مكهر كو باسي

[ ساري زندگي شوپوري ( بنارس ) ميں صرف کي ' مرتے وقت مگهر چلاً گيا' بهت برس کاشي ميں تپ کيا' مرتے وقت مگهر کا باشندہ بنا - ]

مشہور ہے کہ مرنے کے بعد کبیر صاحب کے ھندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ھوا۔ ھندو کہتے تھے کہ ھم لاش کو جلاوینگے، مسلمان کہتے تھے کہ ھم دفن کرینگے۔ جھگڑے نے طول کھینچا اور تلوار چلنے کو تھی کہ لاش کے اوپر سے چادر اُتھاکر جو دیکھا تو لاش کی جگھ پھولوں کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ آدھے پھول مسلمانوں نے لیکر مگہر میں دفن کئے،

اور ان پر ایک مزار بنا دیا ' باقی پهول هندؤوں نے جالکر بنارس میں لاکر دفن کئے اور اُن پر ایک مَتم بنوا دیا جو کبیر چورے کے نام سے مشہور ہے -

چنان با نیک و بد عرفی بسر برکز پسِ مردن مسلمانت بزمزم شوید و هندو بسوزانک

منشی محمد خلیل انصاری صاحب نے مگہر کو خود جاکر دیکھا ھے۔ اپنی کتاب کبیر جنم ساکھی مطبوعہ سنه 1910 میں لکھتے ھیں:—

ریلوے استیشن مکہر سے تربیب آدھم میل ہے - راسته
مان نہیں ہے - مزار ایک پخته چہاردیواری سے
محدود ہے جس کے دو دروازے ہیں - احاطه کے
اندر چند مکانات شاکردپیشوں کے بنے ہوئے ہیں جو
اب غیرآباد ہیں ... دو درخت زبردست املی کے
کہتے ہوئے مزار پر سایعنگن ہیں - دو گاؤں شاھی
وقت سے معافی مزار کے متعلق ہیں، ایک سرموا
معافی مسلمانوں کے اهتمام وصول تحصیل میں
ہے ، درسرا موضع بلوا هندؤوں کے متعلق معافی
ہے - اطبعالله و امانت الله مجاور مزار کے هیں
کے بنا ہوا ہے جس میں ایک مستقل سادھو
رہتا ہے - جو تحائف یا پرشاد ہندو لاتے ہیں
اس کے پاس جمع ہوتے ہیں - هم کو بھی اس

هندو سادهو نے جس کا نام گیا داس هے تهوری سی متهائی دی جو بطور تبرک کے تهی . . . . ایسے هی مالا ربیع الثانی کو عرس هوتا هے . . . . ایسے هی ایک میله هندورں کی جانب سے هوتا هے - دور دور سے لوگ هندو مسلمان آتے هیں - دونوں مدفن برابر بنے هوئے هیں - احاطے جدا جدا هیں هندو کہتے هیں کہ یه مقام هے جہاں ان کے پهول دفن کر دئے گئے ' یا وہ فائب هو گئے - مسلمان اپنے مزار کو مقام مدفن قرار دیتے هیں - فرضکم اپنے مزار کو مقام مدفن قرار دیتے هیں - فرضکم اپنے منابل سے کام لے رهے هیں - دونوں دیہات کی معافیات سے خود بهی کہاتے بیتے هیں اور صادر مادر وارد کی بهی خاطر تواضع کرتے هیں -

کبیر صاحب پر کیا موتوف هے، هر برے آدمی کے متعلق، خصوصاً هر منهبی پیشوا کی زندگی کے گرد عوام کا تخیل اور مریدوں اور چیلوں کی خوش اعتقادی اس قسم کے کشف و کرامات کی روایات جمع کر دیتی هے - شاید اِن سے اس امر کا اظہار بھی مقصود هوتا هے کہ طالب صادق اگر اپنے محبوب کی تفتیش اور تجسس میں اپنے تئیں خاک میں ملا دیتا هے تو پرمانما بھی اُس کا ساتھ کبھی نہیں چھورتا اور آرے وقت سدا اس کے کام آتا هے اور همیشته اس کی مشکلکشائی کرتا هے ۔ بہر حال ان سنتوں اور مہاتماؤں کی زندگی کا اصلی سبق معجزوں اور کرامات کے قصوں سے نہیں خاصل ہوتا بلکم ان کی اخلاقی اور دوحانی تعلیم سے اور

اس سچي شهادت سے جو وہ اپني زندگي اور ايے تجربه سے دنيا کے سامنے پيش کرتے هيں۔ کبير صاحب کي لاش فائب هو گئي هو ، کبير صاحب کے سامنے سے هاتهي بهاگ گيا هو يا نه بهاگ گيا هو ، ليکن اس سے کون انکار کرے کا کم اُنهوں نے اپني پوری کوشش مکر و ريا ، آتمبر اور پاکهنڌ کے تورتے ، حتی اور سچائي کے پهيلانے ، اور قددوں اور مسانوں ، برهمنوں اور شودورں کو ايک کرنے ميں صرف کي ، اور ان کا شمار صاحبان معرفت اور مصلحان مرف کي ، اور ان کا شمار صاحبان معرفت اور مصلحان مذهب کي بزم نوراني کے بالانشينوں ميں هے ۔ اهل هند احسان فراموش نهيں هيں ، اور وہ اس سچے ، نيک ، اور احسان فراموش نهيں هيں ، اور وہ اس سچے ، نيک ، اور کينگے ۔

کبیر صاحب جیسا کہ وہ خود اقرار کرتے ھیں پوھے لکھے نہ تھے۔ اُنہوں نے لوگوں کے دلوں کو تیغ زبان سے تسخیر کیا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد اُن کے مریدوں اور چیلوں نے اُن کا کلام جمع کیا ' اور اب ان کے نام سے بہت سی تصانیف چھپ گئی ھیں۔ وسکت صاحب نے ۸۲ کتابوں کی فہرست چھاپی ھے۔ اس میں نئی اور پرانی سبھی کتابیں ھیں ' اور بعض کتابوں کے نام ایک سے زیادہ مرتبہ آ گئے ھیں۔ اجودھیا سنگھ، جی اُیادھیاے کی کبیر بچناولی میں فیل کی ۲۱ کتابوں کی فہرست درج ھے:

सुख निधान سکہ ندھان — ॥ गोरखनाथ की गोष्टि کی گوشتی में।रखनाथ की गोष्टि ۲

| कबीर पांजी         | ٣ — كبير پانجي       |
|--------------------|----------------------|
| बल्ल की रमेनी      | ٣ بلغ کي رمينی       |
| आनन्द राम सागर     | ه — آنند رام ساگر    |
| रामानन्द की गोष्टि | ۱ — رامانلد کي گوشٽي |
| शब्दावली           | ۷ — شبداولی          |
| मंगल               | ۸ — منگل             |
| बसन्त              | ٩ — بسلت             |
| होली               | +1 — هولي            |
| रेख़ता             | ا ا — ريخته          |
| भूलन               | ۱۲ — جهولن           |
| कहरा               | ١٣ - كَهُوَا         |
| हिँडोला            | ۱۳ — هنڌولا          |
| बारहमासा           | 10 — بارة ماسا       |
| चांचर              | ۱۷ — چاںچر           |
| चैांतीसी           | ١٧ — چرنټيسي         |
| अलिफ़नामा          | ١٨ الف نامة          |
| रमैनी              | 19 — رميلي           |
| साखी               | +۲ ساکهي             |
| बीजक               | ۲۱ — بیجک            |

یه سمجه میں آتا ہے کہ جو کلام سیکروں برس تک لوگوں کی زبان پر رہے اس میں لفظی تغیر و تبدل ضرور ہوا ہوگا - کہیں کہیں لکھلے والے نے بھی کچھ گھٹا بڑھا دیا ہوگا ۔ لیکن کبیر صاحب کی تعلیم و تلقین کے اُصول ایسے

صاف اور صريع هيں اور أن كا بيان بار بار اس طرح پر هوا هے كم كسي پوهلے والے كو أن كے متعلق كچم شك و شبم كي گلجائش باتي نہيں رهتي - سكهوں كے آدي گرنتهم ميں جہاں اور سنتوں كا كلام هے وهاں كبير ماحب كا كلام بهي هے - بيجك كے كئى ايڌيشن شائع هو چكے هيں - بابو شيام سندر داس صاحب نے دو تلمي نسخوں كي مدد سے «دكبير گرنتهاولى " كو ترتيب ديا هے - العآباد كے بلويڌير پريس نے در كبير شبداولي " كے نام سے ايك كتاب چار حصوں ميں چھاپي هے اور ايك عيسائي پادري ريورنڌ احدد شاة نے كبير چھاپي هے اور ايك عيسائي پادري ريورنڌ احدد شاة نے كبير

### كبير صاحب كي تعليم أور تلقين

#### (۱) نوحيد

کبیر صاحب اپنی تلقین میں دو باتوں پر بہت زور دیتے تھے ' اس کا کوئی شریک نہیں ' اس کے سامنے دیبوی دیوتاوں کی کوئی حقیقت نہیں ' وہ اپنے بندوں سے محصبت کرتا ھے ' اُس تک پہونچنے کے لئے محض سچے پریم کی ضرورت ھے ' کسی پہونچنے کے لئے محض سچے پریم کی ضرورت ھے ' کسی کی وساطت اور شناعت درکار نہیں – جب ھمت اوست کا رنگ فالب ہوتا ھے تو کہتے ھیں کہ خالق مخلوق میں ھے اور مخلوق میں ۔ آوِدیا اور اگیان نے دوئی کا پردہ قال رکھا ھے ۔ اگر جہالت کے بادل اور اگیان نے دوئی کا پردہ قال رکھا ھے ۔ اگر جہالت کے بادل چھنت جائیں اور اھنکار (خودی) کی تاریکی دور ہو جائے تو چشم بینا کو ھمت اوست کی حقیقت صاف نظر آنے لئے ۔ وہ کہتے ھیں کہ مایا کی نقاب ھٹا دو اور معشوق ازل کی آرائش جمال کا معائنہ کرو ۔

[مهرا مالک ایک هے - دوسرا نهیں که سکتا - اگر دوسرا مالک کہوں تو میرا مالک مجهم سے ناراض هو جائے کا - ]

जाके मुंह माथा नहीं, नाहीं रूप करूप, (٢)
पुहप बास से पातरा, ऐसा तस्व अनूप।
جاکے منب مانیا نہیں نا هیں روپ گروپ
پُپُ باس سے پاترا ایسا تَتُو انوب

[ جس کے نه منه هے نه ماتها هے ، نه خوبصورت هے نه بدصورت ، وه ایک عجیب جوهر هے پهول کی بو سے بھی زیادہ لطیف - ]

जनम मरन से रहित है, मेरा साहब साय, (r) बिलहारी उस पीउ के, जिन सिरजा सब कीय।

جلم مرن سے رُھت ھے مہرا صاحب سوے بلہاری اس پیو کے جن سِرجا سب کوے

[ جو پیدائش اور موت سے آزاد ھے وہ میرا مالک ھے ' اس محبوب کے قربان جس نے سب کو پیدا کیا ۔ ]

सीई मेरा एक तू, और निह दूजा कीय, (۴) जी साहब दूजा कहे, दूजा कुल का होय।

صوئي ميرا ايک تُو اور نهيں دوجا کوے جو صاحب دوجا کہے دوجا کل کا هوے

[ ميرا ايک تو هے ، دوسرا کوئي نهيں هے ، جو دوسرا مالک کہے وہ دوفلے خاندان کا هے۔]

सरगुन की सेवा करो , निरगुन का करो झान , (०) निरगुन सरगुन से परे , तहीं हमारा ध्यान । الركن كي سيوا كرو نركن كل كرو كيان سركن سركن سے پرے تہیں همارا دهیان

[ صفات کی خدمت کرر اور ذات کا علم حاصل کرو ' صفات اور ذات سے جو پرے ھے ھمارا دھیاں رھاں ھے۔]

तेरा साई तुम में बसे , ज्यों पुहुपन में बास , (१) कस्तूरी का मृग ज्यों , फिर २ ढूंढे घास ।

سائیں تجم میں بسے جیوں پہرین میں باس اللہ تجری کا مرک جیوں پھر تھرنڈے کہاس

[ تیرا مالک تجه میں اس طرح هے جس طرح پهولوں میں ہو' اور تو اُس کو اِدهر اُدهر تلاش کرتا پهرتا هے کہ جس طرح هرن اس بات سے بے خبر هوتا هے کہ نافتہ اس کے جسم میں هے اور اِدهر اُدهر گهاس میں تھوندتا پهرتا هے۔]

जा कारन जग ढूंढिया, सो तो घटहि मांहि, ( ) परदा दीया भरम का, ताते सुफत नांहि। न्ये प्रेंप्य कु न्ये प्रेंप्य के प्रेंप्य प्रेंप्य के प्रेंप्य प्रेंप्य प्रेंप्य प्रेंप्य के प्रें

تجهي ميں هے - شک کا پردہ پوا هے اس لئے سوجهتا نہيں -]

> ज्यों तिलं मांहि तेल हैं , ज्यों चकमक में आग , ( ٨ ) तेरा सांई तुक्तमें बसे , जाग सके तो जाग । كا مين تيل ها جيوں چكىك مين آك تيرا سائيں تجم ميں بسے جاگ سكے تو جاگ

تیرا مالک تجھ میں اس طرح ھے جس طرح تلِ میں [ تیرا مالک تجھ میں آگ ۔ اگر تو جان سکے تو جان ۔ ]

ज्यों नैनन मां पूतरी, त्यों खालिक घट मांहि, (१)
मूरख छोग न जानहीं, बाहर ढूंढन जांहि।
ہوری نیلن ماں پوتری تیوں کھالک گھٹ مانہ
مورکہ لوگ نه جانہیں باهر تموندهن جانہ

[خالق دل میں اُسی طرح هے جس طرح آنکهم میں پُتلی ' بیوتوف جانتے نہیں' باہر ڈھونڈھتے پھرتے ھیں ۔ ]

तूं तूं करना तूं भया, मुक्तमें रही न हूं, (।+) वारी तेरे नाम पर, जित देखूं तित तुं।

توں توں کرنا توں بھیا مجھ میں رھی نہ ھوں واری تیرے نام پر جت دیکھوں تت توں

[ تُو تُو كرتے كرتے ميں تُو هو گيا ' مجھ ميں خودي باتي نہيں رهي ـ تيرے نام كے قربان ' جدهر ديكهوں تو هے - ]

### स्रालिक स्रालक, स्रालक में स्रालिक, (II) स्रालक स्

کھالک کھلک ، کھلک میں کھالک ، سب گھت رھو سماے

[ خالق هے خلق میں ' اور خلق هے خالق میں ۔ سبھوں میں وہ سمایا ہوا ہے۔]

اسی خهال کو فارسی کا شاعر یوں نظم کرتا ھے ۔۔۔

در حقیقت نسب عاشق و معشوق یکست
بوالفضولان صلم و برهمانے ساختا اند

हेरत हेरत हेरिया, रहा कबीर हेराय, (۱۲)
बूंद समाई समुद्र में, सा कित हेरी जाय।
هیرت هیرت هیریا (ها کبیر هرای هری جاے
بوند سمائی سیدر میں سوکت هیری جاے

[اے کبیر' تھونڌتے تھونڌتے تھونتھئے والا آپ کھو گیا' پوند سندر میں سنا گئی' تو کس طرح تھونتی جاے۔]

فالب نے بھی کچھ ایسا ھی خیال نظم کیا ھے۔۔

ھاں اھل طلب کون سنے طعنۂ نایافت
دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ھی کو کھو آے

किया देहरे सीस नवायन जाय, (1°) हिरदे ही माँ हरि वसें, तू ताहि ळव लाय। کَبرا دنیا دیہرے سیس نوازن جاے هردے هی ماں هر بسیں تو تاهی لو لاے

[ اے کبیر ، دنیا مندروں میں سر جھکاتي پھرتي ہے ، ایشور دل میں ہے، تُو اُسی سے لَو لگا ﴿ ]

जैसे बट का बीज , ताहि में पत्र फूल फल छाया , (۱۳) काया मध्ये बूंद बिराजे , बूंदे मध्ये काया। ليم بنت كا بهج تاهي ميں پَتر پُهول پَهل چهايا جيسے بنت كا بهج تاهي ميں پَتر پُهول پَهل كها مدّه بوند براج بوندے مدّه كايا

[ جیسے برگد کے بیج میں پتا پہول پہل سایہ سب کچھ ھوتا ھے ' بوند کے اندر جسم ھے ' اور جسم کے اندر بوند ۔ ]

اس میں یہ نکتہ بھی ھے کہ برگد کا درخت بہت بوا اور بیبے بہت چھوٹا ھوتا ھے - اسی خیال کو ایک اردو شاعر نے نظم کیا ھے —

جو تخم میں مجمل ہے منصل ہے شجر میں ہنا ہے۔

मोको काहां ढूंढा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, (10)

ना मैं देवल, ना मैं मसजिद, ना काबे कैलास में।

موکو کاهاں تھونتھا رے بندے میں تو تیرے پاس میں نا میں دیول نا میں مسجد نا کعبے کیلاس میں

[اے بندے، مجمع کہاں تھوندتا ھے، میں تو تھرے پاس

هوں' نه میں مندر میں هوں' نه مسجد میں' نه کعبه میں' نه کیلاش میں - ]

कर्त्ता है एक अगम है आए, (11)
वाके कोई माई ना बाए।
कर्त्ता को नहीं बंधु औ नारी,
सदा अखंडित है अगम अपारी।
कर्त्ता कुछ खावे ना पीवे,
कर्त्ता कबढुं मरे ना जीवे।
कर्त्ता के कुछ कप न रेखा,
कर्त्ता के कुछ बरन न भेषा।
जाके जात गात कुछु नाहिँ,
महिमा बरन न जाय मो पाहिँ।
क्रप अक्रप नहिँ तेहि नांव,
बरन अबरन नहिँ तेहि ठांव।
कहें कबीर बिचारि के जाके बरन न गांव,
निराकार और निरगुना पूरन है सब ठांव।

کرتا هے ایک اگم هے آپ واکے کوئی مائی نا باپ کرتا کو نہیں بندھو او ناری سدا اکھنڈت هے اگم اپاری کرتا کچھ کھاوے نا پھوے کرتا کچھ کھاوے نا چھوے

کرتا کے کچھ روپ نه ریکھا
کرتا کے کچھ برن نه بیکھا
جاکے جات گوت کچھو ناھیں
مہما برن نه جاے مو پاھیں
روپ اروپ نہیں تےھی نانوں
برن ابرن نہیں تےھی تھانوں
کہیں کبیر بچارکے جاکے برن نه کانوں
نراکار اور نرگنا پورن ھے سب تھانوں

[کرتا یا خالق اگم هے، اس تک پہونچنا محال هے۔ وہ اتهاہ هے، وہ آپ سے هے، نه اس کے ماں هے نه باپ - نه اس کے بهائي هے نه بيوي - وہ هميشه سے هے، اس کے تکرے نہيں هو سکتے - وہ اتهاہ هے اور اس کي کوئي حد نہيں هے - نه وہ کهانا هے، نه پيتا هے، نه مرتاهے، نه جهتا هے - نه اس کي شکل هے نه صورت، نه اس کا رنگ هے نه بهيس، نه ذات هے نه گوتر - ميں اس کي تعريف نه بهيں کر سکتا ـ نه خوبصورت هے نه بدصورت، نه اس کي تعريف کچه نام هے، نه رنگيں هے نه برنگ، نه اس کي کوئي کچه هے - کبهر بحوار کے کہتے هيں کہ نه اس کي کوئي خات هے نه کوئي مقام، نه اس کي شکل هے، نه اس کي کوئي مقام، نه اس کي شکل هے، نه اس کي کوئي مقام، نه اس کي شکل هے، نه اس کے کوئي مقام، نه اس کي شکل هے، نه اس کے حاله خات هے نه کوئي مقام، نه اس کي شکل هے، نه اس کے منات هيں - وہ کامل هر جگه موجود هے - ]

کبھر ماحب بُت پرستی اور مُورتی پوجا کے سخت خالف میں۔ اس سے زیادہ اور کوئی کیا کہے گا ؟

पाहन पूजे हरि मिलें, तो मैं पूजूं पहार, (۱۷) ताते यह चाकी मली, पीस खाय संसार।

الهن پوچ هري ملين تو مين پوچون پهار يادي يها چهاکي بهلي پيس کها سنسار

[اگر پتھر پوجئے سے خدا ملتا' تو میں پہاڑ کو پرجتا۔ اس سے تو یہ چکی اچھی جس سے لوگ پیسکر کھاتے ھیں' یعنی چکی کا پتھر کسی کام تو آتا ھے' مورتی تو کسی کام نہیں آتی۔]

دنها بدگمانوں اور مذاق أرانے والوں سے خالي نهيں۔ يه طالم نه بنده كو چهورتے هيں نه خدا كو ' نه انسان كو نه پرماتما كو ۔ ستم طريف كهتے هيں كم بنت پرست اور موحد ميں سكن أپاسنا اور نوگن أپاسنا ميں كون سا برا فرق هے ؟ اصليت دونوں كي ايك هے ۔ بت پرست الله هاتهم سے اپنا خدا خدا تراشتا هے ۔ موحد الله تخيل سے ' الله دماغ سے ' إپنا خدا خلق كرتا هے ۔ هر حالت ميں الله معبود كا خالق انسان هي ۔ موحد كو اختيار هے كم وہ اپني انانيت كي تشفي كے هے ۔ موحد كو اختيار هے كم وہ اپني انانيت كي تشفي كے لئے كم وہ بت پرست سے برتر هے ' مكر سچ پوچهئے تو يه سب ايك هي تهيلي كے چيّے بيّے هيں اور بنياد ان كي انسانى كمزوري اور ضعيفالاعتقادي پر هے ۔ خير ' يه دوسرا قصة هے ۔ اس كو جانے دينجئے اور نفس مطلب كي طرف رجوع كهجئے ۔

کبھر صاهب پير اور اوليا کو بھی نہيں مانتے۔

कर्त्ता एक और सब बाजी, (IA) ना कोई पीर मसायस्त्र काजी।

كرتا ايك اور سب باجي نا كوئى پير مسائكه كاجي

[ كرنے والا ايك هے اور سب كهيل هے - نه كوئي پهر هے، نه مشائح، نه قاضى - ]

> किंबरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, (19) जो पर पीर न जानिए सो काफिर वे पीर।

کَبِرا سوئي پهر هے جو جانے پر پهر جو پر پهر نه جانئے سو کاپهر بے پير

[ کبیر وهي پیر هے جو دوسروں کي تکلیف کو جانے ا' جو دوسروں کي تکلیف نہیں جانتا وہ کافر بےپیر هے - ]

کبیر صاحب آوتاروں کو بھی نہیں مانتے - اُن کا معبود مکان اور زمان کی قید سے آزاد ھے - اُن کا یہ عقیدہ ھے کم نوگن کے واسطے سرگن باعث حجاب ھے اور پرستار صفات اُدراک ذات سے محروم رہتے ھیں ۔

तेहि साहब के लागू साथा, (१०)
पुर्द दुख मेट के होहु सुनाथा।
दसरथ कुल अवतिर नहिं आया,
नहिं लंका के राय सताया।
नहिं देवकी के गरभहिं आया,

नहिँ जसोदा गोद खिळाया। पृथ्वी रमन दमन नहिं करिया, बैठ पताल नहीं बलि छलिया। नहीं बळिराय सों मांडी रारी, नहि हिरनाकस वघल पछाडी। रूप बराह धरन नहि धरिया. छत्नी मार निछत्री न करिया। नहि गोबरधन कर पर धरिया. नहि गोवाल संग बन बन फिरिया। गंडक शाळिग्राम न शेळा. मत्स्य कच्छ है नहिं जल हेळा। द्वारवती में शरीर न छांडा, ले जगन्नाथ पिंड नहि गाडा। कहाहैं कबीर पुकारि के वा पंथे मत भूळ, जे हिय राखे अनुमान करि थूल नहि अस्थूल।

تے ھی صاحب کے لاگو ساتھا دوئی دکھ میت کے ھو ھو سناتھا دسرتھ کل اوتری نہیں آیا نہیں لغکا کے والے ستایا نہیں دیوکی کے گربھ ھیں آیا نہیں جسودا گود کھلایا پرتھوی رمن دمن نہیں کریا بیتھ پتال نہیں بلی چھلھا

نهيں بلي راے سوں مانڌي راري انهيں هرناکس بگهل پنچهاڙي روپ برالا دهرن نهيں دهريا چهتري نه کريا نهيں گوبردهن کر پر دهريا نهيں گوبال سنگ بن بن پهريا گنڌک شالگرام نه شيالا متسيه کنچه هوے نهيں جل هيلا دواروتي ميں شرير نه چهانوا لے جگلفاته، پنڌ نهيں گارا کہي هي راکه انومان کري تهول نهيں استهول

اس نظم میں کبیر داس جي آرتاروں کے وجود سے صاف صاف انکار کرتے هیں۔ وہ مختلف اوتاروں کا اور ان کے کارناموں کا ذکر کرتے هیں۔ رامتچندر جي اور لنا کي فتعے ' کرشن جي اور گوبردهن کا اُتهانا اور گوالوں کے ساته پهرنا ' پرسرام جي کا چهتريوں کو مارنا ' بامن آرتار کا راجه بلی سے پرتھوي دان میں حاصل کرنا ' وغیرہ ' وغیرہ ' اور آخر میں کہتے هیں کہ آوتاروں کے پنتھ کے جھگروں میں مت پور ۔ ایشور جو هے وہ تھول یعنی ساکار یا شکل و صورت رکھنے والا نہیں ھے بلکم استھول یعنی نراکار ھے۔]

### दस अवतार ईश्वरी माया कर्त्ता के जन पूजा, (१)

कहे कबीर सुनो हो संतो उपजे खपे सो दूजा।

دس اوتار ایشوری مایا کرتا کے جن پوجا

کہے کبیر سنو هو سنتو اُپنچے کھیے سو دوجا

[ دس اوتار ایشور کی مایا هیں جن کو لوگ کرتا سمجھ کے پوجتے هیں۔ جو پیدا هوتا هے اور مرتا هے وہ کوئی دوسرا هے۔ میرا ایشور نہیں هے۔]

> کبیر صاحب رام کا ذکر کرتے ھیں۔ مثلاً राम का नाम चौ बेद का मूल है। رام کا نام چوبید کا مول ہے

[ رأم كا نام چاروں ويدوں كى جو هے - ]

निरगुन राम निरगुन राम जपो रे भाई। نرکن رام نرکن رام جیو رے بھائي

[بهائيو، نرگن رام كو جيو\_]

مگر ان کا مطلب اجودھیا کے رامچندر جی سے نہیں ھوتا ' بلکم اُسی ذات راحد و الشریک سے جس کو وہ رام ' رحیم ' آجھے پُـرُس ' وفیرہ کہتے ھیں ۔

दसरथ सुत तिहुं लोक बस्नाना , (۲۲)

राम नाम का मरम न जाना।

كامرته سُت تهوں لوک بكهانا

رام نام كا مَرَمُ نع جانا

[ دسرتھ کے بیٹے کا ساری دنیا میں بیان ھوتا ھے - رأم نام کے بھید کو کوئی نہیں جانتا - ]

وہ سواے اس ایک ذات کے کسی چیز کی کچھ حقیقت نہیں سمجھتے -

नाम बिना बेकाम है छप्पन कोट बिलास , (۱۳)

का इंद्रासन बैठ लो का बैकुंठ निवास।

نام بنا ہے کام هے چهپن کوت بلاس

کا اندراسن بیتھ لو کا بیکنتھ نواس

انام کے بغیر چهپن کررر سُکھ ہےکار هیں ' چاهے اِندر

کے تخت پر بیتھو چاھے بیکنتھ میں رھو۔]

ہر جائے تو بجہتاؤے۔ [ ست نام کی لوت جہاں تک بنے لوت لو کر اور کے اور کی لوت اور کی اور کا کی لوت اور کی لوت اور کی لوت اور کی لوت اور کی لوت جہاں تک بنے لوت لو ' ورند

वीपक जोया ज्ञान का देखा अपरम देव , (۲۵)

चार बेद की गम नहीं जहां किवरा सेव।

پیک جریا گیان کا دیکها اپریم دیو
چار بید کی گم نہیں جہاں کبیرا سیو

[ گیان کا چراغ جلاکر بھکوان کو دیکھا - جہاں کبیر سیوا کرتا ھے وھاں چاروں ویدوں کی پہونچ نہیں ھے - ]

## (٢) بهكتي أور پريم

بھکتی کبیر صاحب کا خاص مضبون ھے، اور اس کے بیان سے وہ کبھی نہیں تھکتے - بار بار مختلف اور متعدد طریقوں سے اس کو بیان کرتے ھیں ۔ کبھی خدا کو مالک اور آئے تئیں بندہ کہتے ھیں، کبھی عاشق و معشوق، کبھی دُلھا دُلھن کا رشتہ قائم کرتے ھیں، یہاں تک کے آئے تئیں رام کا گتا کہتے ھیں، اور خوش ھوتے ھیں - یہی رنگ صوفیوں کا ھے مالحظہ ھو —

۱۰۰۰ میر تقی میر نے اپنی خود نوشته سوانع عمری میں جس کا نام ۱۰۰۰ کور میر ۱۰۰۰ هے اکہا هے کہ ان کے والد جو ایک صوفی منس بزرگ تھے اور شب و روز یاد الہی میں مصروف رهتے تھے عالم محویت میں فرمایا کرتے تھے: — اے پسر عشق بورز - عشق است کہ درین خانه متصرف ست - اگر عشق نمی بود نظم کل صورت نه می بست - بے عشق بسازد زندگی وبال ست - دل باخته عشق بودن کمال ست - عشق بسازد عشق است ، آتھ سوز عشق است ، باد اضطراب عشق است - آب رفتار عشق ست - خاک قرار عشق است - موت مستی عشق است - عشق است - عشق است - عشق است - کافر جالل عشق است - عشق است

بهشت شرق عشق است - دوزخ ذوق عشق است - مقام عشق از عبودیت و عارفیت و زاهدیت و صدیقیت و خلوصیت و مشتاقیت و خلیلیت و حبیبیت برتر است " - ( «هماری شاعری " مصفقه سید مسعود حسن رضوی - طبع دوم - صفحه ۹۸ - )

[اے بیتے 'عشق اختیار کو - اس کارخانہ میں عشق هي کی حکومت هے - اگر عشق نه هوتا انتظام عالم صورت نه پکوتا - عشق کے بغیر زندگي وبال هے - عشق کو دل دے دینا کمال هے - عشق بلاتا هے ' عشق جلاتا هے - دنیا میں جو کچھ، هے عشق کا جلوہ هے - آگ عشق کي گرمي هے ' هوا عشق کي پہوشي هے ' زندگي عشق کي هوشیاري عشق کي بهہوشي هے ' زندگي عشق کي هوشیاري هے ' رات عشق کي بهہوشي هے ' زندگي عشق کي هوشیاري هے ' رات عشق کي نیلد هے ' دن عشق کا جاگنا هے - مسلم عشق کا جمال هے ' کار عشق کا جلال هے ' نیکي عشق کي گربت هے ' کار عشق کا جلال هے ' نیکي عشق کی گربت هے ' کاری عشق کا خوق هے ' عشق کی منزل عبودیت شوق هے ' دوزخ عشق کا ذوق هے ' عشق کی منزل عبودیت اور خلوصیت اور مشتاقیت اور خلیلیت اور حبیبیت سب سے بالاتر هے - ]

کبیر کی بھکٹی نِشکام اور بے لوث ھے - کوئی فرض اس میں شامل نہیں -

जब लग है बेकुंठ की आसा, तब लग न हरि चरन निवासा। جب لگ مے بیکنٹم کی آسا تب لگ نه هري چرن نواسا

جب تک بہشت کی امید ھے تب تک ھري کے قدموں کے نہیں رہ سکتے ۔ ]

اسي مضموں کو پنڌت برج نراين چکبست مرحوم نے نظم کيا هے۔ کہتے هيں —

چىن زار محبت ميں اسي نے بانباني كي كم جس نے اپلى محلت هى كو محلت كا ثمر جانا

کرم کانڈ ' گیان ' ریاضت ' یوگ ' اِن سب سے وہ عشق الہی کو برتر سبجھتے ھیں ۔ بھکت ھر شخص ھو سکتا ھے ' امیر ھو یا مغلس ' برھین ھو یا شودر ۔ اس وجہ سے کبیر صاحب ذات کی تنریق کو نہیں مانتے اور اس کی مذمت کرتے ھیں ' یہاں تک کر بارگاہ ایزدی میں مسلمان ھندو کے فرق کو بھی تسلیم نہیں کرتے ۔ دیکھئے :۔۔

जब लग नाता जगत का , तब लग भगत न होय , (।)
नाता तोड़े हरी भजे , भगत कहावे सोय।
حب لگ ناتا جکت کا تب لگ بهکت نه هوے
ناتا توزے هري بهجے بهکت کہارے سوے

[جب تک دنیا سے تعلق ھے اُس وقت تک بھگت نہیں ھو سکتا - جو دنیا سے قطع تعلق کرکے خدا کو یاد کرے وہ بھگت کہلائےگا -]

> कामी, क्रोधी, लाळची, इन तीन भक्त न होय, (१) भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल स्रोय।

کامی کرودھي لالچي اِن تين بهکت نه ھوے بهکتي کرے کوئي سورما جاتي برن کُل کھوے

[ اهل هوس ، غصه کرنے والا ، لالچي ، یه تیڈوں بھکت نہیں هو سکتے - بھکت وہ بہادر هو سکتا هے جو ذات ، برن ، اور خاندان کو کھو دے - ]

जल ज्यों प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, (٣)
माता प्यारा बालिका, भक्त प्यारा नाम।
حل جيوں پيارا ماچهري لوبهي پيارا دام
ماتا پيارا بالك بهكت پيارا نام

[ منچهلي كو جس طرح پاني پيارا هـ ' اور لالنچى كو روپية ' جس طرح مال كو بنچة پيارا هـ ' اُسى طرح بهكت كو ايشٍور كا نام - ]

भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाय, (٣) कह कबीर कुछ भेद नहीं, कहा रंक कह राय।

البهکتي گيلد چوگان کي بهاوے کوئي لے جاے

که کبير کچه بهيد نهيں کها رنک که راے

البهکتي چوگان کے گيلد کي طرح هے ' جو چاهے لے

ا پھنٹي چوهن نے ديند ئي طرح هے جو چاھے ہے جاءے ہے جائے ہے جائے ہے جائے ہے اس ميں کيچھ فرق نہيں ھے۔ ] نہيں ھے۔ ]

अरब खरब हों दरब है, उदय अस्त हों राज, (०) भक्ति महातम ता तहे, यह सब कौने काज। ارب کھرب لوں درب ھے ' اُدے است لوں راج
بھکتی مہاتم تاتلے یہ سب کونے کاج
[ ارب کھرب روپیہ اور پورب سے پچھم تک کا راج '
بھکتی کے سامنے سب ھیچ ھیں۔]

अंगि करम सब करम है, भिक्त कर्म निष्कर्म, (١)

कहे कवीर पुकारि कै, भिक्त करो तिज धर्म।

اور کرم سب کرم هے بهکتی کرو تبع دهرم

کہے کبیر پکارکے بهکتی کرو تبع دهرم کر پکار کے میں 'بهکتی کا کرم پا فرض هے ' کبیر پکار کے کہتا هے دهرم کو چهور کر بهکتی کرو۔ آ

यह तो घर है प्रेम का , खाला का घर नांहि , ( ) सिंस उतारे भुंई धरे , तब बैठे घर माँहि।

یہ تو گہر ہے پریم کا خالہ کا گهر نانه
سیس اتارے بھوئیں دھرے تب بیتھے کھر مانه

- يه پريم كا گهر هے ، خاله جي كا گهر نهيں هے -سر أتار كر زمين پر ركھے تب اس گهر ميں داخل هو - ]

> कबीर भाटी कलाळ की , बहुतक बैठे आय , ( ٨ ) सर सैंपि सोई पिवे , निह तो पिया न जाय । کبیر بہاتی کلال کی بہو تک بیٹے آ ے سر سونپے سوئی پیوے نہیں تو پیا نہ جاے

[ کبیر کلوار کی ایک بھٹی ھے، بہت لوگ آکر بیٹھے، جو اپنا سر دے وہ پئے، ورنہ نہیں پی سکتا۔]

प्रेम न बाड़ी ऊपजे, प्रेम न हाट विकाय, (१)
राजा प्रजा जोहि रुचे, सीस देई है जाय।
عرب نه بازي اوپنچ پریم نه هات بانی اوپنچ پریم نه هائے جائے جائے جائے جرمی رُچ سیس دے ئی لے جائے

پریم نه باغ میں پیدا هوتا هے ' نه بازار میں [ پریم نه باغ میں پیدا هوتا هے ' راجه پرجا جو پسند کرے سر دے کر لے جاے۔

जब में था तब गुरु नहीं, जब गुरु है तब हम नाहिँ, (1+)
प्रेम गली इत सांकरी, ता में दो न समाहिँ।
بریم کلی ات سانکری تا میں دو نہ سمانہ

[جب ميں تها تب گرر نه تها ' جب گرر هے تو ميں نهيں هوں۔ يعني جب تک مجهم ميں خودي تهي اس وتت تک گرر کا پريم حاصل نهيں هوا تها ' جب گرو کا پريم حاصل نهيں جاتي رهي۔ بريم کی گلي اتني تنگ هے کہ اس ميں دو نهيں سا سکتے۔]

जो घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, (11) जैसे खाळ ळोहार की, सांस लेत बिन प्रान। جو گھت پریم نه سلتچرے سو گھت جان مسان جیسے کھال لہار کی سانس لیت بن پران

[ جس دل میں پریم نہیں اُٹھتا وہ دل مرکعت کی طرح ھے ' جیسے لوھار کی دھونکئی بنیر جان کے سانس لیتی ھے ۔ ]

पिया चाहे प्रेमरस , राखा चाहे मान , (११) एक मियान में दो खड़ग , देखा सुना न कान ।

پها چاهے پریم رس رکها چاهے مان ایک میان میں در کهوگ دیکها سنا نه کان

[ تو پريم کا رس پينا چاهتا هے اور خوسي کو تائم رکهنا چاهتا هے ' ايک ميان ميں دو تلواريں نه ديکهيں نه کان سے سنيں ۔ ]

[ کبیر نے پریم کا پیالہ پی لیا' اس کے هر موے تن میں وہ بس گیا ہے' اور نشہ وہ کیا کہائے؟]

राता माता नाम का, पिया प्रेम अघाय, (।٣) मतवाला दीदार का, मांगे मुक्ति बळाय। راتا مانا نام کا پیا پریم اکھا ے متوالا دیدار کا مانکے مکت بلاے

[ نام میں محو هے ' نام میں مست هے ' پریم کا پھاله هر هوکر پي ليا هے ۔ وہ دیدار کا متوالا هے ' اس کي بلا مکتي مانگے ' یعني عاشقان الہي مکتي یا نجات سے بھی یے نیاز هیں ۔ ]

हिर से तू जिन हेत कर, कर हिर जन से हेत, (10)
माल मुलुक हिर देत हैं, हिर जन हरिह देत।

هري سے تو جِن هيت کر کر هري جَن سے هيت
مال ملک هری ديت هيں هري جَن هر هيں ديت

[ تو الله سے محبت مت كر ، بلكم الله والوں سے محبت كر - الله مال ملك ديتا هے اور الله والوں سے الله ملتا هے - ]

प्रीतम को पिनयां लिखूं, जो कहुं होय बिदेस, (۱۱)
तन में मन में नैन में, ताको कहां संदेस।
لا يريتم كو پتيال لكهول جو كهول هو يديس
ميل ميل ميل نين ميل تاكو كهال سنديس

[ اگر محبوب پردیس میں هو تو اس کو خط لکھوں ، وہ تو میرے بدن میں ' من میں ' آکھوں میں سمایا هوا هے ' اس کو سندیسا کیا بھیجوں ؟ ]

अग्नि आंच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, ( ) )

नेह निभावन एक रस, महा कठिन क्योपार।
اگن آنچ سهنا سگم سگم کهرگ کی دهار نیم نبهارس ایک رس مها کتهن بیرپار

[ آگ کي آنج سهٺا اور تلوار کي دهار ' يه سهل هے ۔ محبت کو يکسان نباه ديٺا يه برا سخت کام هے ۔]

सुमरन सुरत लगाय के, मुख से कछु न बोल, (۱۸)
बाहर के पट देश के, अंतर के पट खोल।
سرن سرت لکاے کے مکم سے کچھو نا بول
باهر کے پت دے ای کے انتر کے پت کھول

[ اس کی یاد کر ' اس کا دھیان کر ' مگر منہ سے کچھ نه بول - باھر کے دروازے بند کرکے اندر کے دروازے کھول دے - ]

सबहिं तरु तर जाय के , सब फल लीन्ह्रं चीख , ( ا ٩ )
फिर फिर मांगत कर्बार है , दरसन ही की भीख ।
سب هي ترو تر جاے کے سب پهل لينهو چهکه
پهر پهر مانکت کبير هے درسن هي کي بهيکه

[ سب پیروں کے نیتجے جاکر سب کے پہل چکھ لگے۔ کبیر تو بار بار درشن ھی کی بھیک مانگتا ھے۔]

> कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नांव, (१०) गले राम की जीवड़ी, जित खींचें तित जांव।

کبیر کوتا رام کا مُتیا میرا نانوں کلے رام کی جیوزی جت کہیچیں تت جارں

[ کبیر رام کا کتا ہے ' میرا نام موتی ہے ' گلے میں رام کی رسی پڑی ہے ' جہاں کھیلنچٹے ھیں رھاں جاتا ھوں - ]

سنا هے کہ میرزا غالب نے لوکین میں کنکوے کے لئے یہ شعر کہا تھا —

رشتهٔ در گردنم افکنده درست می برد هر جا که خاطر خواه ارست

मेरा मुक्तमें कुछ नहीं, जी कुछ है सी तीर, (१) तेरा तुक्तको सींपते, क्या लागत है मीर।

ہیرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو ترر تجھ کو سونیتے کیا لاگت ہے مور امیرے پاس کوئی شے میری نہیں ' جو کچھ ہے تیرا

هے - تيري چيز تجه كو ديتے ميرا كيا لكتا هے؟]

तुम तो समरथ साईयां, दूढ़ किर पकड़ो बांह, (११)
धुरिह पै पहुंचाइयो, जिन छाड़ो मग मांहि।
تم تو سبرته سائیاں درزه کری پکرو بانه
دُهر هی بے پہونچایو جنی چهازو مگ مانه

[ اے مالک ' تم توی ہو ' میری بانیم مضبوط پکور ۔ دُھر تک پہونچا دینا ' راستہ میں نہ چھرز دینا ۔ ] पतित्रता पति को भजे , और न आन सहाय , (۲۳)
सिंह बचा जी लंघना , तीभी घास न खाय ।

على برتا پت كو بهتي ار نه آن سها ي پتي برتا پت كو بهتي لهاس نه كها سنگه بچه جو للكهنا تو بهي كهاس نه كها

[ وفادار عورت الله خاوند كو ياد كرتي هے ' اسے اور كوئي اچها نہيں لگتا ـ شير كا بچه اگر فاقه بهي كرنا هے تو گهاس نہيں كهاتا ـ ]

भुक्ति मुक्ति माँगों नहीं, भक्ति दान दे मोंहि, (۲۳)
और कोई याचूं नहीं, निसिदिन याचूं तोंहि।
بهکتی مکتی مانگو نهیں بَهکتی دان دے مونه
اور کوئی یاچوں نهیں نس دن یاچوں توہ

[ دنیا کا آرام نہیں مانکتا ' مُکتی نہیں مانکتا ' مجھے بھکتی دے ' اور کچھ نہیں مانکتا ' رات دن تجھی کو مانکتا ھوں ۔ ]

द्वार धनों के पड़ि रहें, धका धनों का खाय, (٢٥) कबहूं धनी निवाजिंह, जो दर छाड़ि न जाय।

حوار دهنی کے پر رقے دهک دمنی کا کہائے

کب هوں دهنی نواجهیں جو در چہار نہ جاے

[ امیر کے دررازے پر پڑا رہے ' امیر کے دھکے کھاے ' اگر دررازہ چھوڑ کر نہیں جاےگا تو کب تک امیر توجہ نہیں کرےگا ۔ ]

हरि जननी, मैं बालक तेरा, (१९ कस नहीं बकसो औगुन मेरा। الله مين بالك تيرا مين بالك تيرا كس نهين بكسو اوكن ميرا

ضدا ميري مان هے ' اور ميں اس كا بچه هوں -ميرے قصور كيسے نہيں معاف كرے گا ؟ ]

> दुलहिन गाओ मंगल चार , (۲۷) हमरे घर आये राम भतार। دُلہن گاہِ ملکل چار همرے کہر آئے رام بہتار

[ اے دُلھن ' مبارکباد کاؤ ' ھمارے گھر رام آیسے دُرلها آئے - ]

کبھی کبھی اپنی منصبت کی استواری پر نازاں ھوکر شوخی اور بےباکی سے گفتگو کرتے ھیں۔

अब तोहै जान न दीहूं राम प्यारे, (१४) ज्यों भावे त्यों होह हमारे।

اب توهے جان نه ديهوں رام پهارے اور هوهو همارے

[ رام پیارے ، تم کو اب جانے نه دونکا ، جس طرح چاهو تم همارے هوکر رهو - ]

ایک ایسا هی دوها سور داس جی کا مشہور ہے - روایت یہ ہے کہ چونکہ اندھے تھے جو کچھ کہتے تھے ایک محرر لکھ لیتا تھا ۔ ایک روز محرر نہ تھا کرشن جی اس کی جگتہ خود آ گئے ' اور سور داس جی کا کلام لکھنے لگے ۔ سور داس جی نے محسوس کیا کہ محرر اس کے قبل کم الفاظ مُنھ سے نکلیں ان کو لکھ لیتا ہے ' اور اس کے پہلے کہ رہ اپنے خیالات کو ظاہر کریں وہ خیالات کافذ پر درج ہو جاتے ھیں ' وہ سبجھ گئے کہ یہ میرا محرر نہیں ہے بلکم کرشن جی خود ھیں ' اور انہوں نے اُن کا ھاتھ پکر لیا ' مگر کرشن جی اپنا ھاتھ چھڑا کر فائب ہو گئے ۔ تب مگر کرشن جی اپنا ھاتھ چھڑا کر فائب ہو گئے ۔ تب میرر داس جی نے کہا ۔۔

#### कर भिटकाये जात हो, दूर्बळ जानि के मोंहि, हिरदे से जब जाओगे, मर्द बखानूं तोहि।

کر جھٹکاے جات ھو دربل جان کے مونھ ھردے سے جب جاؤگے مرد بکھانوں توہ

[مجهم کو کمزور جان کے هاتهم جهٹک کر چلے جاتے هو، میں تم کو جب مرد جانوں کم مهرے دل سے چلے جاڑ۔]

اس کو پریم دهائی کہتے هیں -

جیسا کہ میں کہ چکا ہوں ' بھکتی کے راستے میں سب ہراہر ہیں ' برھنن اور شودر میں کچھ فرق نہیں ہے۔ بندهٔ عشق شدی ترک نسب کن جامی کم درین راه فلال ابن فلال چیزے نیست

### اس کی مثالیں بھی دیکھئے --

एक बूंद , एक मळ मूतर, एक चाम का गूदा , (११)
एक जोति हिं सब उपजा , कीन बहमन कीन सुदा।
ایک بوند ایک مل موتر ایک چام کا گودا
ایک جوتی هیں سب اُپنچا کون بہس کون سودا

[ ایک قطرہ ایک پاخانہ ایک پیشاب ایک چمزے کا گودا ، ایک نور سے سب پیدا ہوئے ھیں - کون برھمن ہے ، کون شودر ؟ ]

जाति न पूछो साधु की, पूछि लीजै झान, (٣٠)
मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दे। म्यान।
حاتي نه پوجهو ساهم کي پوچهي لينچ کيان
حول کرر تروار کا پوا رهن دو ميان

سادھو کی ذات نه پوچھو ' اس کا گیان دریافت - کر لو - تلوار کے دام چکاؤ ' میان کو پڑا رھئے دو - -

# (٣) مذهب كي نمائش

کبیر صاحب چونکم صاحب دل تھے صفائے باطن کی قدر جانتے تھے اور سچے پریم کو برتتے تھے ۔ اس واسطے مذھب کی نمائش اور ظاھری رسم و رواج سب ان کی نظر میں ھیچے تھے ۔ ان کا اصول ھے بھکتی اور عشق الہی ۔ اگر دل صاف ھوگا اور ایشور کی بھکتی دل میں ھوگی تو افعال آپ سے آپ درست ھو جاویںگے ۔ اگر دل صاف نہیں ھے اور اس محبت کا جذبہ نہیں ھے تو مذھب کا ظاھری تھات فضول ھے، بلکم ریا ھے، اور اس واسطے گفاہ ۔ وہ وید اور کتاب ( قرآن )، پندت اور قاضی کا مذاق اُراتے ھیں اور ریا کاری اور جھوتی نمائش کے خطرہ سے لوگوں کو متنبہ کرتے کور

[ مالا پهيرتے جگ بيت گئے، من كا پهير دور نه هوا - هاته كا دانه چهرز دے، من كا دانه پهير ـ ]

> माला तो कर में फिरे, जीब फिरे मुख मांहि, (१) मनवा दहुं दिस फिरे, यह तो सुमिरन नांहि।

مالا تو کر میں پھرے جیبھ پھرے مُکھ مانھ منوا تو دُھوں دِس پھرے یہ تو سُسرن ناتھ

[ مالا هاته ميں پهرتي هے ' زبان مُنه ميں پهرتي هے ' من دس طرف بهتك هوا هے ' اس كو ياد الهي نهيں كہتے ۔ ]

हम तो योगी मनहि के, तन के हैं ते और, (٣)
मन का योग लगावते, दसा भई कुछ और।
اور جوگي من هي كي تن كي هيں تے اور
من كا جوگ لكاوتے دسا بهئي كچه اور

[ هم تو من کے جوگی هیں' تن کے جوگی اور هوتے هیں – من کا جوگ کرتے هناری تو اور هی حالت هو گئی – ]

पढ़ पढ़ के पत्थर भये, लिख लिख भये को ईट, ( ) किबरा अंतर प्रेम की, लागी नीक न छींट।

تبه پهنے جو اید اللہ لکم بهنے جو اید اللہ بہنے جو اید کبرا انتر پریم کی لائی نیک نه چهید

[ پوھم پوھم کے پتھر ھوے اور لکھ لکھم کے اینت ھوے ' پریم کی ذرا سی چھینت بھی نہیں پڑی - ]

> नाम भजो मन बस करो , यही बात है तंत ,।( ● ) काहे को पढ़ पच मरो , कोटिन झान ग्रंथ।

نام بهجو من بس کرو یہی بات <u>هے</u> تلت کا<u>ه</u>ے کو پوهم پیچ مرو کوتن گیان گرنتهم

[ نام بهجو اور من کو بس میں کرو ' یہی بات اصلی ھے ۔ کروروں گیان کی کتابیں پڑھ، کر کیوں مرے جاتے ھو ؟ ]

> पंडित और मशालची, दोनों स्भे नांहि, (१) औरन को कर चांदना, आप अंधेरे मांहि।

پندت اور مشالچي دونوں سوجه نانهم آورن کو کر چاندنا آپ اندهیرے مانهم

[ پندت اور مشعلچي دونوں کو نہیں سوجھتا ' اوروں کو روشنی دکھاتے ھیں ' آپ اندھیرے میں رھتے ھیں ۔ ]

साई से सांचा रहो, सांई सांच सहाय, (१)
भावें लंबे केस रख, भावें घोट मुंडाय।

الله سائيل سانچا رهو سائيل سانچ سهاے

الله بهاريل لمبے كيس ركم بهاريل كهرت منذاے

[ مالک سے ستچے رهو - سپ مالک کو پسند هے ' چاهے لمبے بال رکھو چاهے سر منڌاؤ - ]

आचारी सब जग मिला, बिचारी न कोय, ( ٨)
कोटि अचारी बेरिए एक बिचारी जो होय।

الْچاري سب جگ ملا بچاري نه کوے

کوت اچاري بيرئے ایک بچاري جو هوے

آچار = مذهب کی ظاهري نبائش – بچاري = سبچهنيرالا ارر جانغيرالا ارب

[ ظاهر دار تو ساری دنیا هے ' بچاري کوئي نهیں هے - اگر ایک بچاري ملے تو اس پر ایک کرور ظاهردار قربان کر دیجئے - ]

फूटी आंख विवेक की , लखे न संत असंत , (१) जाके संग दस बीस हैं , ता का नाम महंत। تناسلت الله وريك كي لكه نه سلت الله عنام مهلت الله عنام مهلت عنا كا نام مهلت

[ سنجه کي آنکه پهوت گئي ' سنت ۱٫٫۱ اسنت نهيں دکهائی ديتے ـ جس کے ساته, دس بيس هيں اس کا نام مہنت هے ـ ]

کبھر صاحب ہندو اور مسلمان دونوں کو پھٹکارتے ہیں اور روزہ' نماز' حبے ' شرادھ ' ایکادشی ' تیوتھ یاترا ' کرم کانڈ ' کی آنھوں نے جی کھول کر مذمت کی ہے ۔

मधुरा भावें, द्वारका भावें जायें जगन्नाथ, (1+)
साधु संगत हरि भजन बिन, कछु न आवे हाथ।
متهرا بهارین دورارکا بهارین جائین جکن ناته
ساده سلکت هر بهجن بن کچهونه آوے هاته

[ چاھے متھرا جاریں' چاھے دوارکا جاریں' چاھے جگی ناتھ جاریں' سادھو کی سنگت اور ایشور کے بہتجن کے بغیر کچھ ھاتھ نہیں آتا ۔ ]

पूजा सेवा नेम ब्रत, गुड़िया का सा खेल, (11)

پوجا سیوا نیم برت گُوین کا سا کھیل [پوجا سیوا ، نیم ، برت ، یه سب گُویوں کا کھیل ھے ۔]

नहाय घोय क्या भया , जी मन मैल न जाय , (۱۲)
मीन सदा जल में रहे , घोये बास न जाय ا
انهائے دھوئے کیا بہیا جو من میل نه جاے
مین سدا جل میں رہے دھوئے باس نه جاے

[ نہائے دھونے سے کیا ھوتا ھے اگر من کا میل نه دور ھو؟ محملی ھیشت پانی میں رھتی ھے مگر پانی سے دھونے سے بھی اس کی ہو نہیں جاتی۔]

ना मैं बकरी, ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गंड़ास में, (۱۴) नहीं खाल में, नहीं पूंछ में, ना हड्डी ना मांस में, ना में देवळ, ना में मसजिद, ना काबे कैळास में, ना तो कौना किरिया करम में, नहीं योग बैराग में, खेाजी है।य तो तुरते मिलि हैं। पल भर की ताळास में। سمی بامین نامیں بہری نامیں چہری گئراس میں نامیں کہال میں نہیں پونچہ میں نا هدی یا ماس میں نا میں دیول نا میں مسجد نا کعبے کیاس میں نا تو کونو کریا کرم میں نہیں جوگ بیراگ میں کہوجی ہوے تو ترتے ملی ہوں پل بہر کی تالاس میں کہوجی ہوے تو ترتے ملی ہوں پل بہر کی تالاس میں

[نه میں بکري میں هوں 'نه بهی<del>ر</del>ی میں 'نه چهري میں 'نه کنداسے میں 'نه میں کہال میں هوں 'نه دم

میں ' نه هتی میں ' نه گوشت میں - نه میں مندر میں هوں ' نه مسجد میں ' نه کعبے میں ' نه کیلاس میں - نه کسی کریا کرم میں هوں - اگر میرا کسی کریا کرم میں هوں - اگر میرا تھونتے والا هو تو پل بهر کی تلاش میں مل جاتا هوں - ]

सबिह मदमाते कोई न जाग, (Ir)संगहि चोर घर मुसन लाग, योगी मदमाते योग ध्यान, पंडित मद माते पढ़ि पुरान, तपसी मदमाते तप के भाव, संन्यासी मदमाते कर हमएव, मौळाना मदमाते पढ़ि मुसाफ , काजी मदमाते किये इनसाफ। سب هی مدماتے کوئی نه جاگ سنگ هی چور گهر موسن لاگ يوكى مدماتي يوك دهيان پندت مدماتے پڑھ پوران تپسی مدماتے تپ کے بھاو سنیاسی مدماتے کر همیو مولانا مدماتے یرهم مصاف کلجی مدماتے کئے انصاف

سب مست هیں ' کوئي هوشیار نہیں ' گهر کو چور موس رہے هیں ـ یوگی آئے دهیان میں مست هیں ' پنڌت پران پڑھ کے مست ھیں ۔ تیسی تپ کے بھاؤ میں ' اور سنیاسی اپنی خودی میں مست ھیں ' مولانا قرآن پڑھ کر اور قاضی انصاف کرکے مست ھیں ۔ ]

बेद पुराण कुरान कतेबा नाना भांत बखानी , ( اه ) हिंदु तुरुक जैन अरु जोगी ऐकल काहू न जानी । ييد پُران قرآن كتيبا نانا بهانت بكهاني هندو ترك جين ارو جوگي ايكل كاهو نه جاني

[ وید ' پران ' قرآن ' یه سب کتابیں مختلف طرح پرھي جاتی ھیں ۔ ھلدو ' مسلمان ' جین اور جوگي ' کسي نے ایک ایشور کو نه جانا ۔ ]

[ سید شیخ کتاب پرھتے ھیں ' بندت شاستر بچارتے ھیں ' ست گرو کی اُپدیش کے بغیر تم جان بوجھ کے جان مارتے ھو۔ ]

## ( ۴ ) تغاسنے ( آواگون )

آواگون هندوستاني مذاهب كا مركزى اصول هے ' اور كبير صاحب اس كو پوري طرح قبول كرتے هيں۔ بار بار پيدا هونا اور مرنا هر ذبى روح كے واسطے الزمي هے جب تك كم اُس كو اِس آمد و رفت سے نجات نه ملے اور وہ اِيشور كى ديا سے اس سياست سے كے پريم ميں مكن هوكر اِيشور كى ديا سے اس سياست سے آزاد نه هو جاے۔

पंडित सो धन कहो समुभाई , (۱)
जाते आवा गंवन नसाई।
پنڌت سو دهن کهو سنجهائي
جاتے آواکون نسائی

[اے پندت ' اچھی طرح غور کرکے ھم کو سمجھا کے وہ بات بتاؤ ' جس سے آواکوں مت جاے - ]

कह कबीर चित चेत के आवा गंवन निवार। (٢)
که کبیر چت چیت کے آرائوں نوار
اے کبیر ' دل کو هوشیار کرکے آرائوں سے آزاد هونے

ज्यों जळ छाड़ि बाहर भयो मीना, (r) पूरब जनमहुं तप का हीना।

کا حال کہو۔ آ

جيوں جل چهار باهر بهيو مينا پورب جئم هوں تپ کا هيئا

مچھلي کي طرح پاني کو چھوڙ کر باھر نکل آيا ھوں ۔ پچھلے جئم ميں ميرے تپ ميں کچھ کبي تھي ۔  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$  بنارس چھوڑنے کي طرف اشارہ ھے ۔

जनम अनेक गया और आया। (٣)
جنم انیک گیا اور آیا
[کئی ایک جنم آئے اور گئے۔]

देखो कर्म कबीर का , कछु पूरब जनम का लेखा। (٥)
دیکهو کرم کبیر کا کچهو پورب جنم کا لیکها
[-دیکهو کبیر کا کرم پچهلے جنم کا لیکها هے

### (٥) هندو مسلمانوں کا میل

میں چوتھے باب میں کہ چکا ھوں کہ نہ صرف کبیر صاحب بلکم ازمنہ وسطی کے سب میٹاز مصلحان مذھب ھنود نے اسلام کے اثر کو قبول کیا تھا۔ کبیر صاحب کا تو صاف منشا یہ معلوم ھوتا ھے کہ جس طرح ھندو اور مسلمان خدا کی نگاہ میں ایک ھیں اُسی طرح دنیا کے بیوھار میں بھی ایک ھو جائیں۔ ان کے عقیدہ کے موافق ھندر مسلمانوں کا خدا ایک ھے ' اور دونوں آئے آئے طریقہ پر اسے پوجتے ھیں۔ اھل دل طاھری رسم و رواج کی پروا نہیں کرتے۔ اگر دل صاف ھے اور معبود حقیقی کا عشق دل میں ھے تو ھندو مسلمان دونوں کو یکساں نجات مل سکتی ھے۔

कहे कबीर एक राम जपोरे, हिंदु तुरुक न कोई। (1) کہے کبیر اک رام جپو رے هندو ترک نه کوئي

[ كبير كهتا هے ايك رأم كو جپو' نه كوئي هندو هے نه مسلمان - ]

पेटहिँ काहू न वेद पढ़ाया, (٢)
सुन्नत कराये तुरुक निह आया।
پیت هیں کاهو نه رید پوهایا
ساخت کراے ترک نہیں آیا

[ پیت میں کسی کو وید نہیں پڑھایا گیا۔ مسلمان سنت کرایا ھوا پیت سے نہیں پیدا ھوتا۔ مطلب یہ کم مذھبوں کے جھگڑے دنیاوی ھیں۔]

दुई जगदीश कहां ते आये, कही कीन भरमाया, (٣) अल्लह राम करीम केशव , हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना, ता में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थाते, एक नवाज एक पूजा। वही महादेव, वही मुहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुरुक कहावै, एक जमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े, वे कुतबा, वे मौळाना, वे पांडे, बगत बगत के नाम धरायो , एक माटी के भांडे। कह कबीर ते दोनों भूलें , रामिह किनहु न पाया , वे खसिया वे गाय कटावें, वादै जनम गंवाया। دوئی جگدیش کہاں تے آئے کہو کون بھرمایا الله رام كريم كيشو هرى حضرت نام دهرايا گہنا ایک کنک تے گہنا تا میں بہاو نه دوجا کہن سنن کو دوئی کر تھاتے ایک نواج ایک پوجا وهی مهادیو وهی محمد برهما آدم کهئے کوئی ھندو کوئی ترک کہاوے ایک جسی پر رھئے وید کتاب پڑھے وے کُتبا وے مولانا وے پانڈے بگت بگت کے نام دھرایو اک ماتی کے بھانتے۔ که کبیر تے دونوں بھولیں رام ھی کنھوں نه پایا وے کہسیا وے کائے کتاویں وادے جلم کنوایا

[ دنیا کے دو مالک کہاں سے آئے ' کہو کس نے دھوکا دیا ؟ اللہ ' رأم ' کریم ' کیشو ' ھري ' حضرت ' مختلف نام رکھے ۔ گہنا ایک ھی سونے سے بنتا ھے اس میں شبہہ نہیں ۔ کہنے سننے کے لئے دو باتیں قائم کیں ' ایک نماز ایک پوجا ۔ وھی مہادیو ھے ' وھی محمد ' اسی کو برھما ' اسی کو آدم کہتے ھیں ۔ ایک زمیں پر رھتے ھیں ' کوئی اسی کو قرآن ) کوئی ھندو کہلاتا ھے ۔ کوئی وید پڑھتا ' کوئی کتاب ( قرآن ) اور خطبہ ' کوئی مولانا ھے ' کوئی پانڈے ۔ طرح طرح کے نام رکھوائے ھیں ' مگر ھیں ایک ھی متی طرح طرح کے نام رکھوائے ھیں ' مگر ھیں ایک ھی متی کے برتن ۔ کبیر کہتا ھے کہ دونوں بھولے ھیں ' رام کو کسی نے نہیں پایا ھے ' ایک بکوا کتا تا ھے ایک گائے ' اور جنم نے فائدہ گنواتے ھیں ۔ ]

یہاں تک میں نے کبیر صاحب کی تلقین کے خاص خاص اصول بیان کرکے اُن کے متعدد اقوال هر اُصول کی مثال میں پیش کئے ۔ مگر اِن کے علاوہ کبیر صاحب کے هزاروں مقولے اور بچن زبانزد خلائق هیں ۔ یہ اقوال دهرم اور اخلاق کے دارالفرب شاهی کے سکے هیں ' اور درزمرہ کی بات چیت میں ۔ مذهبی اور اخلاقی مباحث میں یہاں تک کہ پولیٹکل گفتگو میں قول فیصل کی حیثیت سے پیش کئے جاتے هیں ' اور سب ان کے سامنے سر جھکاتے هیں ۔ میں ایسے چند اقوال نقل کرکے اس باب کو ختم کرتا هوں ۔ میں ایسے چند اقوال نقل کرکے اس باب کو ختم کرتا هوں ۔

### (٤) متفوق

[ دنیا کے لوگ اصلیت کو تو سنجھتے نہیں ' فریب کھا رہے ھیں اور اپنی حالت میں خوش ھیں - کبیر جس نے اصلیت کو سنجھا ھے اور جانتا ھے کہ دنیا کی حالت کیسی افسوسناک ھے یہ سمجھ کر رو رھا ھے ۔ ]

सत् नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम, (٢) दुबधा में दोनों गये, माया मिली न राम।
الله مين كرا لكي ميتها لاكي دام دُبدها مين دونون كئے مايا ملي نه رام

[ست نام کروا لگتا هے ، دولت میتهی لگتی هے -شک و شبهه میں دونوں گئے ، مایا ملی نه رام - ]

किंबरा रसरी पांव में , कह सोवे सुख चैन , (٣) सांस नकारा कूच का , बाजत है दिन रैन ।

المرا رسرى پاول ميل كه سروے سكم چين كبرا رسرى پاول ميل كا باجت هے دن رين اللہ

[ رسي پاؤں ميں پري هے ' كبير چين سے كس طرح سورے ؟ سانس جو آتي جاتي هے وہ گويا كوچ كا نقارہ هے كہ دن رت بجا كرتا هے - ]

माली आवत देखिके, किलयां करत पुकार, (٣)
फूळी फूली चुन लिये काल्हि हमारी बार।
مالي آرت ديكم كے كلياں كرت پكار
بهرلي پهرلي چن لئے كالم هماري بار

[ مالي كو آتا ديكه, كر كلياں غل مچاتي هيں ' پهولي پهولي تو آج چن ليں كل هماري باري هے۔]

चलती चक्की देखिकै दिया किवरा रोय, (٥) दुइ पट भीतर आइकै साबित बचा न कोय।
حالتي چٽي ديکه کي ديا کبيرا روے درئی پٿ بهيتر آئی کے ثابت کیا نه کوے

[ چلي چکي دیکھ کے کبیر رو دیا' دو پاٿوں (یعني آسان و زمین ) کے بیچ میں آکے کوئي ثابت نہیں بچا۔]

जो तोको कांटा बोवे, ताहि बोय तू फूल, (१) तोंहि फूळ के फूळ हैं, वाको हैं तिरस्रल।

المبور المبور المبور المبور هيل والمو هيل ترسول عليه المبول هيل والمو هيل ترسول

[ جو تیرے لئے کانتے ہوئے اس کے لئے تو پھول ہو ' تجھے تو پھول کے پھول رھینگے اور اُس کے کانتے اسے ترسول ھو جاوینگے 'یعنی باعث اذیت ھوںگے ۔]

मांगे मरन समान है, मत कोई मांगो भीख, ( ٧ )
मांगन से मरना भला, यह सत् गुरु की सीख।
مانکے مرن سمان ہے مت کوئی مانکو بھیکھ
مانکن سے مرنا بھلا یہ ست گورو کی سیکھ

[ مانگفا مرنے کے برابر ھے ' کوئی بھیک امت مانگو۔ مانگفے سے مرنا بھلا ' بنا ست گورو کی نصیحت ھے۔]

किषरा माता नाम का , मद मतवाला नांहि , ( ) नाम प्याला जो पिये , सो मतवाला नांहि।

کبرا مانا نام کا مد متوالا نانهم

نام پیالا جو پئے سو متوالا نانهم

کبیر نام سے مست ھے، شراب کا متوالا نہیں، جو

نام کا پیالہ بیتا ہے اُسے متوالا نہیں کہتے۔]

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिळिया कोय, (१) जो दिल खोजूं आपना, मुक्ससे बुरा न कोय। برا جو دیکھن میں چا برا نه ملیا کوے جو دل کھوجوں آپنا محجھ سے برا نه کوے

[ میں بُرا تھونڈنے چلا ' کوئی برا نہ ملا اپنا دل جو دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں - ]

सांच बराबर तप नहीं, भूठ बराबर पाप, (1+)
जाके हिरदे सांच है, ता हिरदे गुरु आप।

سانچ برابر تپ نہیں جہرت برابر پاپ
جاکے مردے کر آپ

[ سچ کے برابر تپ نہیں ' جھوٹ کے برابر پاپ نہیں ' جس کے دل میں سچ ھے ' اس کے دل میں گرو خود موجود ھے ۔ ]

लंबा मारग दूर घर, बिकट पंथ बहु भार, कह कबीर कस पाइये, दुर्लभ गुरु दीदार। المبا مارك درر كهر بكت پنته بَهُو بهار (١١) كم كبير كس پائے دُرلبه گورر ديدار

[ لمبي سوک هے گهر دور هے ' راسته کتهن هے ' اور بوجھ, بہت هے - کبير ' کہو کس طرح پاؤگے ؟ گرو کا دیدار بہت مشکل هے -]

मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, (11)
कहें कबीर पिउ पाइये, मनहीं के परतीत।

تبع خیتے جیت میں کے هارے هار هے من کے چیتے جیت کہے کبیر پیو پائے من هي کے پرتیت

[ من کے هارے هار هے ' اور من کے جیتنے سے جیت هے۔ کبیر کہتا هے کہ محصوب کو من هي کے اعتبار سے

پا سکتے هو-]

बाढ़ी आवत देखिकें , तरवर डोळन ळाग , (۱۳) हम कटे की कुछ नहीं , पंखेक घर भाग।

بازهي آرت ديكم ك تريور دولن لاك الرهي الرهي ك كري كچم نهيل بنكهيرر كهر بهاك

[برهدُی کو آتا دیکھ کر پیر هلنے لگے، هم کتے تو کچھ پروا نہیں، چریا تو بھاگ جا۔] برهدُی سے مراد موت، پیر انسان کا بدن ارر پذکھھرو سے مطلب روح سے هے۔

मर जाऊं मांगूं नहीं , अपने तन के काज , (۱۳)
परमारथ के कारने , मोंहि न आवे लाज।

हर्ष کی مر جاوں مانگوں نہیں اپنے تن کے کاج پرمارتھ کے کارنے موں ھی نع آوے لاج

[ مر جاؤں تو ابنے واسطے نہ مانگوں' مگر دوسروں کے فائدہ کے لئے مانگنے میں شرم نہیں آتی ۔ ]

माटो कहे कुम्हार से , तू क्या रू धे मोंहि , ( اه ) इक दिन ऐसा होयगा , मैं रूंधोंगी तोहि । ماتي کہے کمهار سے تو کیا روندے مونهم اک دن ایسا هوے کا میں روندوکی توه

[ متي کمهار سے کہتي هے تو مجھے کیا روندتا هے' ایک دن آویکا کہ میں تجھے روندوںگی - ]

जो दरपन देखा चिहए, तो दरपन मंजत रिहए, (।५) जब दरपन लागे काई, तब दरसन किया न जाई।

جو درین دیکها چَهنّے تو درین منجت رهنّے جائی جب درین لائے کائی تب درسن کیا نه جائي

[ اگر آئينه ديكهنا چاهته هو تو اس كو مانجتے رهو، يعني آئينه كو صاف ركهو - اگر آئينه ميں ميل آ گيا تو روشن نه هوگا - ] دل كي صفائي كي طرف اشاره هے -

अकथ कहानी प्रेम की, कछु कही न जाय, (۱۷)
गूंगे केरी सरकरा, बैठा मुसकाय।
کونگه کهاني پريم کي کچهو کهي نه جائے
کونگه کیاری سرکرا بیتها مُسکاے

[ پريم کي کہاني بيان نہيں کي جا سکتي ' گونگے نے شکر کھائی' بيتھا مُسکرا رھا ھے۔] جو لطف اس کو آ رھا ھے اس کو بيان نہيں کر سکتا۔

### (۷) کبیر صاحب کی شاعري

کبیر بھکت تھے ، شاعر نہیں تھے ۔ وہ شاعری شاعری کے واسطے نہیں کرتے تھے ۔ ان کو دنیا کی تلقین کے لئے اپنے خیالات کا اظہار مقصود تھا ۔ وہ قدرتی شاعر تھے ۔ اور اِس واسطے اُنہوں نے شاعری کو اپنا آلۂ کار بنایا ۔ مگر وہ شاعری کے فن سے قطعی بے خبر تھے ، اور پنگل (عروض) نہیں جانتے تھے ، نه اس کی پروا کرتے تھے ۔ جو لفظ جس طرح چاھتے ھیں اور جہاں چاھتے ھیں استعمال کر جاتے ھیں ۔ اُن کی توجه نفس مضمون کی طرف ھے ، نه کر الفاظ کی طرف ۔ اُنہوں نے شاعری کو به حیثیت فن کے حاصل نہیں کیا آنہوں نے شاعری کو به حیثیت فن کے حاصل نہیں کیا تھا ۔ وہ کبیر گرنتھاولی ، میں بابو شیام سندر داس صاحب صفحه ۲ میں لکھتے ھیں:

هندي ساهت كے اتهاس ميں بير كاتها كال كي سمايتي ير مدهية كال كا آرنبهم كبير داس جي سے هوتا هے - آتاييو اس كال كے وے آدي كوي هيں ـ اُس سمے بهاشا كا روپ پري مارجت اور سنسكرت نهيں هوا تها ـ تس پر كبير داس جي سويم پڑھے لكھے نهيں تھے ـ اُنہوں نے جو كچه كها هے ولا اپني پرتي بها تتها بهاؤكتا كے وشي بهرت هوكر كها هے - إن ميں كوتو اُتنا نهيں تها

جتني بهكتي اور بهاوكتا تهي - أن كي آت پت بانى هردے ميں چبهنےوالي هے -

[هندي ادب كي تاريخ ميں زمانة قديم كے اختتام پر زمانه وسطئ كبير داس جي سے شروع هوتا هے - اِس زمانه كے وہ پہلے شاعر هيں - اس وتت بهاشا زبان منضبط نہيں هوئي تهي ' اور كبير داس جی پرھے لکھے نه تھے ۔ اُنہوں نے جو كبچه كها هے وہ اپني فطرت اور ذهن كے زور سے كہا هے - ان ميں شاعرى اتني نہيں هے جتني كے بهكتي - اُن كي شاعري دل ميں اثر كرنے والي هے - ]

کبیر صاحب کی شاعری اُن کی طبیعت کی طرح کھری ھے۔ اُنہوں نے اپنی شاعری پر صنعتوں کا ملبع نہیں چڑھایا 'کیونکم اُن کی سیدھی اور صاف فطرت تکلف اور تصنع سے بہت دور تھی۔ وہ کبھی بلند پروازی کی کوشش نہیں کرتے ' نه اُن کو یه فکر هے کہ شاعری کے آسیان سے تارے تور کر لائیں۔ اُن کو اگر تلاش هے تو حق کی اور جستنجو هے تو پریم کی ۔ ائے پند و نصائح ذھن نشین کرانے کے لئے وہ مثالیں اور تشبیهیں استعمال کرتے ھیں ' مگر پیش یا افتادہ ۔ اُن میں وھی باتیں ھیں جو اُن کے اور اُن کے ھمعصورں کے سامنے روزمرہ گزرتی تھیں ۔ گمہار کی متی ' بنئے کا تولنا 'کیوت کا کھینا ' بید کا نبض دیکھنا ' چندن کی خوشبو ' چوگان کا کھیل ' یه چیزیں وہ بےتکلف نظم کرتے ھیں اور خوب نظم کرتے ھیں اور خوب نظم کرتے ھیں ۔

साई मेरा बानिया, सहज करे ग्योपार, ( ) विन डांड़ी बिन पालड़े, तीले सब संसार ا سائیں میرا بانیا سہج کرے بیوپار بنیا سہ سلسار بن دانتی بن پالزے تولے سب سلسار

[ میرا مالک بنیا هے ' اور اپنا بیرپار سہل طریقہ سے کرتا هے ' بغیر دَندی اور پلڑے کے ساری دنیا کو تول دَالتا هے ۔ ]

- तेरा सांई तुम्ममें , ज्यों तिल मांहि तेल। (१)
  تیرا سائیں تجہ میں جیر تل ماهیں تیل
  [تیرا مالک تجہ میں اس طرح ہے جس طرح تل
  کے اندر تیل ـ ]
- जब पार उतरना चिहए , तब केवट से मिल रहिए। ( ٣ )
  جب پار اُترنا چہئے تب کیوت سے مل رھو۔ ]
  [ جب پار اُترنا چاھو تو کیوت (ملاح) سے مل رھو۔ ]
  - किबरा बैद बुळाइया, पकरके देखी बांह, (٢)
    बैद न बेदन जानिए, करक करेंजे मांहि।
    بید نی بیدن جانئے کرک کریچے مانہ
- ۔ کبر نے بید کو بلایا ' بید نے بانیم پکو کے دیکھی۔ بید تکلیف کو نہیں جانتا ' درد تو کلیجے میں ہے۔ ]

دیکھئے فارسی شاعر اسی خیال کو آئے طریقہ سے باندھتا ھے -

آگاه نئي تپ دروں را نشتر چه زنی رگ بروں را

हीरा तहां न खोलिए, जहं खोटी है हाट, (०) कसकर बांधो गाठरी, उठकर चालो हाट।

هیرا تہاں نه کهولئے جہاں کهوتی هے هات کسکر باندهو کاتهری اُته کر چالو هات

جہاں بازار کھوتا ھے وہاں ھیرا نہ کھولو ـ گٹھری کس کر باندھو اور بازار سے چل دو ـ ]

चंदन गया बिदेसड़े, सब कोई कहे पलास, (१) ज्यों ज्यों चूल्हे भोंकिया, त्यों त्यों अधकी बास, وعندن گیا بدیسزے سب کوئی کہے پلاس جیوں جیوں چولہے جھونکیا تیوں تیوں ادھکی باس

[ چندن پردیس گیا ' لوگ آسے دھاک سمجھے - جوں جوں جلایا گیا اُس کی خوشبو تیز ھوئی - ]

च्यूंटी चावल ले चली , बिच में मिल गई दार , ( ٧ )
कह कबीर दोऊ ना मिले , इक ले दूजी डार ।
ہورنتی چاول لے چلي بچ میں مل گئي دار
که کبیر دور نا ملے اک لے درجی دار

[چیونتي چاول لے کے چلي ' راسته میں دال مل گئی ۔ کبیر کہتا ہے دونوں نہیں مل سکتے ۔ ایک لو ' دوسرے کو چھوڑو ۔ ]

ولا بهكت تهے ' صوفي منش تهے ' أن كو سِرِّ حق كي تلاش تهي مكر يه جانتے تهے كم كبهي كبهي يه بهي هوتا هے كم جب حقيقت معلوم هو جاتى هے تو زبان بند هو جاتى هے ۔ آن را كم خبر شد خبرش باز نه آمد

اس نکته کو سبجهانے کے لئے وہ ایک خاص تشبیم اکثر استعمال کرتے هیں -

कह कबीर गूंगे गुड़ खाया , पूछे तो क्या कहिए।

که کبیر گونگے کو کھایا پوچھے تو کیا کھئے

سیخ ابراھیم ذرق نے اس کو درسری طرح کہا ہے

بیان درد محبت جو ہو تو کیونکر ہو

زبان دل کے لئے ہے ' نه دل زبان کے لئے

کبیر صاحب کی زبان عوام کی زبان تھی - وہ جو کچھ کھتے تھے الفاظ کی محت کی ان کو فکر نہیں - جو لفظ جس طرح عوام کی بولی میں رائیج تھا اس کو اسی طرح نظم کر دیتے تھے ' اور کبھی کبھی نظم کی ضرورت سے لفظوں کو تور مرور قالتے کیے ۔ مثلا ' کبیر کو کبیر' کبرا' کبیرا ' کلیی کو کلیے ' خوانه کو کھیے' نامانہ کو جمانا ' زمیں کو جمی ' خطبہ کو کتبہ '

بدلي کو بدریا ' محل کو محلیا ' درویش کو درویسا ' مقام کو مکام ' فغلت کو گپهلائي ' کتاب کو کتیب ' اُبچ کو اوپ کیا کو کیآ ' وغیره -

بهاشا کے ماہروں کی راے ھے کم کبیر صاحب کی زبان پچميل متهائي هے - اس ميں برج بهاشا ، كهري بولي ، ينجابي ، راجستهاني ' سبهي کے الفاظ ملتے هيں - انهوں نے خود کئی جگه کہا هے کہ میري بولی پوربي هے۔ گو یه کہنا مشکل هے کم پوربي سے ان کي کيا مُراد تھي مگر يه بات تو ان کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے کہ بہاری متحاوروں اور بہاری لہجت کا ان پر کافی اثر تھا ۔ اس پچمیل متھائی کے غالباً دو سبب ھیں۔ اول يه كم كبير صاحب پتھ لكھ نه تھ، اس واسطے أن كي زبان ارر ویاکرن ( صرف و نصو ) میں استقلال نه تها - اینی طویل سیر و سیاحت میں وہ ملکوں ملکوں پھرے تھے اور ھر جگہ کے سنتوں اور درویشوں سے ان کی صحبت رهی تهي ' اس واسطے مختلف صوبوں اور ملکوں کی زبان اور لہجم کا اثر اُنہوں نے قبول کر لیا تھا - دوسري بات یہ کم وہ زبان کي صححت اور ویاکرن اور پنگل کے قواعد کی پروا نہیں کرتے تھے۔ جس موقع پر جس لفظ سے ان کا مطلب عمدہ طور سے ادا هوتا تها ' جهاں پر جو لفظ جس شکل میں اُن کی شاعری میں کھپ جاتا تھا وھاں وہ اس کو بے تکلف استعمال کر جاتے تھے۔ اُن کو اپنے خیالات کے اظہار سے مطلب تھا ' نه عروض کے قاعدوں سے ' نہ گرامر کے ضبط سے -

شعر مي گويم به از آب حيات من نه دانم فاعلاتن فاعلات

فارسی عربی کے الفاظ تو چند کوی کے یہاں بھی ملتے ھیں - کبیر کے زمانہ میں مسلمانوں کو ھندوستان میں آئے ھوئے کئی صدیاں گذر چکی تھیں' اور روزمرہ کے کاروبار میں سیکڑوں الفاظ فارسی عربی کے رائبج تھے - کبیر صاحب ان الفاظ کو بے دھوک استعمال کرتے ھیں -

अोगुन किये तो बहु किये , करत न मानी हार , (1)

भावे बंदा बकसिये , भावे गरदन मार ।

اَوْکُن کئے تو بہو کئے کرت نه ماني هار

بهاوے بندہ بکسئے \* بهاوے کردن مانی ،

اُکناہ تو بہت کئے اور کرتے هوئے هار نه مانی ،

چاهے بندہ کو بخشئے چاهے گردن مارئے - ]

चलन चलन सब कोई कहें, मोहे अंदेसा और, (१)
साहब से परिचय नहीं, पहुंचेंगे कोहि ठौर।

روا الدیسار اور کهی مهور الدیسار اور ماحب سے پری چے نہیں پہونچینکے کوهی تهور

[چلنے کو سب لوگ کہتے ھیں 'مجھے اور ھی اندیشہ ھے - صاحب سے جان پہچان تو ھے نہیں ' کیسے پہونچینگے - ]

<sup>\*</sup> بكسنَّے = بخشنَّے انديشلا

पद जोड़े साखी कहे , साधन परि गई रवस , (٣) काढ़ा जळ पीवे नहीं , काढ़ पियन की हवस ।

پد جوڑے ساکھی کہے سادھن پری گئی رَوَس

\* کارھا جل پیوے نہیں کارھ پین کی مَوَس

[ پد جورتا هے ' ساکهي کہتا هے ' اس کي عادت پوگئي هے \_ بهرا هوا پاني نهيں پيتا' بهر کر پينے کي هوس هے \_ ]

آبرو گئي' عزت گئي' آنکھوں سے مروت گئي۔ جب کسي سے کچھ مانکا تو یہ تینوں چیزیں جاتي رهیں۔]

अिकल अरस से उतरी , विधना दीन्हीं बांट। ( ٥ )

اکل ‡ آرس ﴿ سے ارتری بدھنا دینھی بانت دی ۔ ]

عقل عرش سے اُتری - خدا نے بانت دی ۔

बंदे को इतनी घनी, पड़ा रहे दरबार। (१)

\* هُوَس = هوس

† أكل = عقل

 $<sup>\</sup>gamma^{\dagger} = \uparrow^{\dagger}$ 

<sup>§</sup> ارس = عرش

بندے کو اتنی گھنی پڑا رہے دربار [بندہ کو اتنا بہت ہے کہ دربار میں پڑا رہے۔]

जुआ, चोरी, मुखबिरी, ब्याज, घूस, परनार, (۷)
जो चाहै दीदार को, एतु बस्तु बिनार।
جوا چوري مُخبري بياج گهوس پر نار
جو چاه ديدار كو ايتو بستو بنار

[ جوا، چوري، مُخبري، سود، رشوت، دوسرے کي عورت، اگر ديدار چاهتا هے تو اِن چيزوں کو چهور دے - ]

अौगुन मेरे बापजी, बकस गरीब नवाज, (A) जी मैं पूत कपूत हूं, तऊ पिता की लाज। †رکن میرے باپ جی بکس\* گریب نواج جو میں پوت کپوت ھوں تو وُ پتا کی لاج

[ اے باپ جي 'تم غريب نواز هو' ميرے گناهوں کو بخش دو ۔ اگر ميں ناخلف لوکا هوں تب بهي باپ هي کو اِس کي شرم هے ۔ ]

کییر صاحب کبھی کبھی اُلٹی پلٹی باتیں بھی که جاتے تھے۔ چوھا بلی کو کھا گیا' سمندر لہر میں سما گیا' وفیرہ - ان کی شاعری میں اس رنگ کو اُلٹوانسی کہتے ھیں۔ اس کے معنی لوگ اپنی سمجھ کے مطابق لگاتے ھیں۔ اُلٹوانسی کی ایک مثال یہ ھے —

<sup>†</sup> گريبنوا ج = فريبنواز

<sup>\*</sup> بكس == بعثش

देखो लोगो हिर की सगाई, माय धरे पति धिये संग जाई। सास ननद मिलि अदल चलाई, माद्र या गृह बेटी जाई। हम बहनोई राम मोर सारा, हम हैं बाप, हरि पुत्र हमारा। कहे कबीर हरि के बूता, राम रमें ते कुकरी के पूता। ديکهو لوگو هري کي سکائي مائے دھرے پت دھئے سنگ جائی ساس نَدَد مل ادل چلائی مادر یا گوہ بیتی جائی هم بهنوئي رام مور سارا هم هين باپ هري پتر همارا کہی کبیر هري کے بوتا رام رمے تے گکري کے پوتا

ان سب باتوں کو مان کر اور ان نقائص کو قبول کرنے کے بعد بھی یہ کہنا پرتا ہے کہ چاھے معترض کا یہ اعتراض تھیک ھو کہ کبیر صاحب کی شاعری میں شیرینی اور رس نہیں ہے، مگر ان کا کلام اس بات کا شاھد ہے کہ وہ فطری اور قدرتی شاعر تھے ۔ ان کا کلام دل سے نکلتا ہے اور دل میں بیتھ جاتا ہے ۔ اور شاعری کا اصلی مآل یہی ہے ۔ میں ایے اس بیان کے ثبوت میں چند نمونے پیش کرتا ھوں ۔

मुखड़ा क्या देखे दिरपन में, तेरे दया धरम नहिं तन में, ())
आमकी डार कोइलिया बाले, सूदना बाले बन में,
घरबारी तो घर में राजी, फक्कड़ राजी बन में,
ऐंटी धोनी पाग लपेटी, तेल चुआ जुळफन में,
गळी गली की सखी रिकार्ये, दाग लगाया तन में,
पत्थर की एक नाव बनाई. उतरा चाहे छन में,
कहे कबीर सुनो भई साधो, वह क्या चढ़ें रन में।

مکھوا کیا دیکھے درپن میں تیرے دیا دھرم نہیں تن میں آم کی قار کوئلیا بولے سودنا بولے بن میں گھر باری تو گھر میں راجی پھکّو راجی بن میں اینٹھی دھوتی پاگ لپیٹی تیل چوا جُلپھن میں گلی گلی کی سکھی رجھائیں داک لگایا تن میں پتھو کی ایک ناؤ بنائی اُترا چاھے چھن میں کہے کبیر سنو بھئی سادھو وہ کیا چڑھیں رن میں

[اپنا منه آئينة ميں كيا ديكهتا هے ؟ تيرے تن ميں ديا دهرم نهيں هے - آم كى ڌال پر كوئل بولتى هے، طوطا جنگل ميں بولتا هے، گهر والے كهر ميں واضى هيں، پهكو جنگل ميں واضى هيں - اينتهى دهوتي باندهے هے، پگوي لييتے هے، اور زلنوں ميں تيل ڌالے هے، گلى گلى عورتوں كو رجها كر اپنے تن ميں داغ لكاتا هے - پتهر كي ناؤ بناكو ايك لمحم ميں پار اُترنا چاهتا هے - كبير كهتا هے كم ايسے لوگ كيا ون پر چوهينكے!

[اے میرے پیارے دوست ' عاشق هوکر سونا کیا ؟ فم کا روکھا سوکھا آخرا ملتا هے تو اس میں میتھا اور نمکیں کیا ؟ جو پایا هو تو دے لے ' پیارے - پاکر پھر کھونا کیا ؟ جب آنکھوں میں نیند گہری هے تو تکیه اور بچھونا کیا ؟ کیھر کہتے ھیں کہ جب سر دیا تہ رونا کیا ۔]

کہیں کبیر سلو بھئی سادھو مانکھ، جلم نے پیہو پھیرا

[ خوبصورت جسم پر نے بھولو - جس طرح باز بتیر

کو جھپت لیٹا ہے اسی طرح موت تم کو جھپت لیگی اس بدن پر غرور مت کرو' جس طرح پلنچھی اُزکو

بسیرا لیٹا ہے اسی طرح جان تن سے نکل جاویگی اس شہر میں رہنے نے پاؤگے' اس میں دُکھ بہت ہے 
کبیر کہتے ھیں کہ آدمی کا جنم پھر نے پاؤگے -]

गुड़िया गुड़िया सूप सुपिळिया, (१)
तिज दे बुध ळिरिकइयां खेलन की।
देखता पितर भवैयां भवानी,
यह मारग चौरासी चलन की।
ऊंचा महल अजब रंग बंगला,
साई सेज घहां ळागी फूलन की।
तन मन धन सब अरपन किर,
ध्यान सुरत सम्हारो परो पह्यां सजन की।
कह कबीर निर्भय हो हंसा,
कुंजी बतादें ताला खोलन की।

گُويا گورا سوپ سپليا تبج دے بدھ لوکياں کهيلن کي ديوتا پتر بهوياں بهواني يه مارگ چوراسي چلن کي اونچا محل عجب رنگ بنگلا سائيں سيج وهاں لاگي پهولن کی تن من دهن سب آرپن کر وهاں سرت سنهارو پرو پياں سجن کي که کبير نربيَه هو هنسا کنجي بتا ديوں تالا کهولن کي

[ گویا، گذا، سوپ، سپلیا، یه بچپن کے کهیل هیں۔
ان کو چهور دے - دیوتا پتر بهوانی ان کا راسته چوراسی
چلن کا یعنی آواگوں کا راسته هے - اونچا محل عجیب
رنگ کا بنگلا هے، وهان پهولوں کی سیج مالک کے واسطے
لگی هے - تن من دهن سب قربان کرکے اپر محصوب کے
پاؤں پروں کا - کبیر کہتے هیں اے جیو آتما، خوف نه کر،
میں تجهہ کو قفل کهولنے کی کفجی بتا دوں کا - ]

## (٨) كبير پنته

میں نہیں سمجھتا کہ کبیر صاحب کا منشا تھا کہ وہ كوئي نيا مذهب جاري كريس يا كسى نئے فرقے كى بنا ةاليس' مگر اس وقت هندوستان میں ایک گروہ ان کے نام سے نامود هے اور کبیر پنتھ کہلتا ہے۔ مگہر میں کچھ مسلمان اس وقت تک کبیر پنته میں شریک هیں ، مگر ان کو چهور کر اور سب کبیر پنتهی هندو هین اور شمالی هندوستان اور صوبحات متوسط میں پہیلے هوئے هیں۔ کبیر صاحب ذات پات کے سخت مخالف تھے ، اور کبیر پنتھیوں کے گروہ میں بری تعداد ان ذاتوں کی ہے جو ہمارے ملک میں ‹‹ نیچ ذات '' کے نام سے پکاری جاتی ھیں۔ ان میں دنیادار بھی ھیں اور بیراکی فقیر بھی - مردم شماری کی رپورت میں ان کی تعداد نو دس لاکھ بیان کی گئی ھے ۔ کبیر پنتھیوں کی دو بری گدیاں هیں ۔ بنارس میں کبھر چورا وہ مقام هے جہاں کبیر صاحب تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک مُتھ بنایا گیا ھے ' اس کے مندر میں ایک کھ<del>ز</del>اؤں رکھی ھے اور اس کے اندر پانی مہنتوں کی سمادھیں ھیں۔ اس کے قریب ایک احاطه هے جس میں بیراکی عورتیں رهتی هیں اور مائی لوگ کہلاتی هیں۔ کہا جاتا هے کہ اس احاطه کی زمین پر کسی زمانه میں نیرو کا مکان تھا۔ یہاں ھر سال جلوری کے مهیئے میں میلا ہوتا ہے اور کبیر پنتھیوں کا ایک ہوا گروہ

کبیر چورے کے مہنتوں کو اپنا پیشوا سنجھتا ہے۔ دوسری گدی جبلپور کے قریب باندوگڑھ میں تھی جو اب دھام کھیرے کو منتقل هو گئی هے - اس گدی کے قائم کرنے والے کبیر صاحب کے چیلے دھرم داس تھے۔ روایت ھے کہ کبیر صاحب سے اور ان سے پہلے پہل بنارس میں ملاقات ہوئی - کبیر صاحب نے مورت پوچنے پر ان کو لعنت ملامت کی اس کے بعد ہرنداین میں ملاقات هوئی ' اور اس مرتبه جس مورتی کی پوجا دھرم داس کر رہے تھے اس کو کبیر صاحب نے اُتھا کر دریا میں پھینک دیا۔ تیسری مرتبه باندوگره میں ملاقات هوئی - دهرم داس بنئے تھے - کبھر صاحب نے ان کو پھر برا بھلا کہا ، اور پوچھا کہ جن پتھروں سے تم اپنے ترازو کے بانت بناتے هو انہیں پتهروں کی مورتیوں کو کس طرح پوجتے هو ؟ اس مرتبه كبير صاحب كي نصيحت كا كنچهر ايسا اثر هوا كم دھرم داس اور ان کی بیوی دونوں کبیر صاحب کے چیلے ھو گئے۔ باندوگوھ کی گدی کے مہلت انہیں دھرم داس کی اولاد هیں ۔ کبیر بنتھیوں کی دس اور گدیاں هیں جو مختلف مریدوں نے قائم کی ھیں -

کبیر ضاحب کرم کانڈ کے مخالف تھے۔ وہ بھکٹی کے معتقد تھے، اور بھکٹی کو ایک روحانی جذبه سمجھتے تھے۔ ظاھری نمائش کے تماشوں اور رسم و رواج کے تیود سے قطعی بے نیاز تھے، مگر کبیر پنتھی ایک پنتھ یا گروہ کی حیثیت سے انہیں تیود میں گرفتار ھیں۔ وسکت صاحب اپنی فتاب کے چھتھے باب میں دو چیزوں کا خاص طور سے ذکر کرتے ھیں، ایک

چرنامرت ، دوسرے پروانہ - چرنامرت وہ پاني هے جس سے مہنت کے پاؤں دهوے جاتے هيں - اس پائي سے متي سانی مہنت کے پاؤں دهوے جاتے هيں - اس پائي سے متي سانی جاتي هے اور اس کی گولياں بناکر مریدوں کو تقسيم کي جاتي هيں - پروانہ پان کے ایک آگرے کا نام هے - رات کو ارس جمع کی جاتي هے اور اس اوس سے مہنت جي پان کے پتوں پر ایشور کا نام لکھتے هيں - یہ پان متبرک خیال کئے جاتے هيں اور ان کے چھوتے آگرے معتقدین کو تقسیم کئے جاتے هیں - اسي طرح کے اور رسم و رواج هیں جن کي تفصیل کي چندان ضرورت نہيں معلوم هوتي - وسکت صاحب نے ان کو اپنی کتاب میں وضاحت سے بیان کیا هے -

کبیر صاحب کی جو کچھ قدر و منزلت ہے، ان کا جو درجه هندوستان کی تاریخ اور هندو مذهب کے ارتقا میں ہے، وہ اس وجه سے نہیں کہ کبیر پنتھ کے نام سے ایک فرته ان کے مریدوں کا قائم ہے بلکہ اس وجه سے کہ شمالی هندوستان کے هندؤوں میں ان کی تعلیم کے اثر سے چند ایسے مذهبی اور سوشل اصولوں کی اشاعت هوئی جن کی هندؤوں کو سخت ضرورت تھی ۔ کبیر صاحب نے قدما کے طریق سے هتکر نئے خیالات کا اظہار کیا ، اور جن پرانی بانوں کو وہ برا اور مضر سمجھتے تھے ان کی انہوں نے ذنکے کی چوت مذمت کی ۔ انہوں نے هندو مسلمانوں کے اختلافات دور کرنے کی کوشش کی اور گو وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوے تاهم وہ آیندہ کے واسطے ایک ایسی مثال قائم کر گئے جو همارے زمانه میں محبان وطن کے لئے چراغ هدایت کا کام دے سکتی ہے۔

## ( 9 ) كتابوں كى فہرست

اگر کبیر صاحب اور کبیر پنتھ کے متعلق مزید تحقیقات کا شہق ھو تو یہ کتابیں پوھئے: --

- (۱) آدئي گرفته ـ سکهوں کي مقدس کتاب هـ اس ميں گورو نانک صاحب کے علاوہ دوسرے بزرگوں کا کلام بھي درج هـ کبير صاحب کا بہت کچه کلام اس ميں ملتا هـ ـ
- (۲) بیجک کبیر صاحب کے کلام کا مجبوعہ هے اس کے کئی ایڈیشن هیں سب سے مشہور وہ
  ایڈیشن هے جس کو مہاراجہ وشو ناتھ, سنگھ،
  والدُی ریواں نے تالیف کرکے نولکشور پریس لکھنؤ
  سے شائع کرایا تھا اس میں کبیر صاحب کے کلام
  کی شرح بھی درج هے اور اس کو هندو مذهب
  کی شرح بھی درج هے اور اس کو هندو مذهب
  کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی هے یادری احمد شاہ نے ایک ایڈیشن سنہ 1911ع
- (٣) کبیر کسر آئي کبیر پنتھ کے پانچ بزرگوں کي تصنیف هے کتابي باتوں کے علاوہ اس میں وہ احوال بھي درج هیں جو کبیر پنتھیوں میں

سینہ بسینہ چلے آتے هیں - کبیر کسوتی سنہ ۱۸۸0 میں بمبئی میں چھپی تھی -

- (۳) كبير بچناولي مرتبه پنڌت ايودهيا سنگه جي أيادهيا ي بيرچارني پرچارني سبها كي طرف سے منورنجن پستک مالا سيريز ميں شائع هوئي هے اس ميں ١١٢ صفحوں كا ايک بسيط مقدمه هے اور باتي كتاب ميں كبير صاحب كا كلام درج هے -
- (٥) کبیر گرفتهاولی مرتبه بابو شیام سندر داس جی بی اے یه کتاب بنارس کی ناگری پرچارنی سبها کی گرنته مالا سیریز میں شائع هوئی هے اس میں ۱۷ صفحه کا ایک مقدمه هے اور اس کے بعد کبیر صاحب کا کلام درج هے -
- ( ) نورتن مرتبہ پندت کنیش بہاری مسر ' پندت شیام بہاری مسر اور پندت سکدیو بہاری مسر اس کتاب میں هندی کے نو مشہور شاعروں کا ذکر هے اور کبیر داس کے حالات معہ ان کے کلم کے نمونوں کے درج هیں -
- (۷) کُوتا کُوم ہی مصلفہ پندت رام نریش تری پاتھی (هندی[مندر ' پریاک ) - اس کتاب کے پانچ حصے هیں - پہلے حصہ میں پرانے هندی شاعروں کا بیان هے '

اور اسي سلسله ميں كبير صاحب كا بهي ذكر هے - دوسرا حصه هلدي كے نئے شعرا كے معتلق هے ، تيسرے حصه ميں سلسكرت ، اور چوته ميں أردو شعرا كا تذكره هے - يانچويں حصے ميں ديهات كے گيتوں كا دلچسپ مجموعه هے -

- ( ۸ ) آئیں اکبری کے دفتر دوم میں صوبہ بنکال کے تحت میں کٹک کا بیان ھے ' اسی سلسلہ میں کبیر صاحب کا ذکر بھی آگیا ھے -
- ( 9 ) دبستان مذاهب مصنفه محسن فاني مطبوعه نولکشور پریس لکهنو سنه ۱۸۸۱ع اس کتاب میں مختلف مذاهب کا مقصل بیان هے مثلاً پارسي هندو ، یهود ، نصارئ اسلام ، وفیره اس میں ویشنووں کے ذیل میں بیرائیوں کا حال لکھا هے اور اسی سلسله میں کبیر صاحب کے حالات بیان کئے هیں -
- (۱+) خزينة الاصفيا مصنفه مولوي غلام سرور سنه الهور سے شائع هوئي تهي -
- (۱۱) بھگت مال ـ يه كتاب كئي سو برس هوئے نابھاجي نے لكھي تھي ـ سوامي پريه داس نے اس كي شرح لكھى اس كے كئي ترجمے اردو ميں هوئے ـ رائے تلسى رام كا ترجمه نولكشور پريس

لکھنو سے شائع ہوا ھے - اس میں سیکڑوں بھکتوں اور سنتوں کے حالات درج ھیں -

- (۱۲) رهنهایان هند مترجمه بابو ناراین پرشاد ررما صاحب مهر تنخلص یه کتاب ایک انگریزی کتاب پرانتس آف اندیا (Prophets of India) کا ترجمه هے انجمن ترقی اردو اورنگ آباد دکن نے سنه ۱۹۰۳ ع میں اسے چهوایا تها اب کمیاب هے -
- ( ۱۳ ) کبیر صاحب اور أن کي تعلیم از بابو شیوبرت لال ورمن صاحب ام اے ' رفاۃ عام استیم پریس سنه ۱۹+۸ ع -
- (۱۳) کبیر جنم ساکھی مؤلفہ منشی محمد جلیل صاحب انصاری شاهجہاں پریس دھلی سنہ 1970ع مگہر میں کبیر صاحب نے وفات پائی تھی مؤلف نے اس مقام کو خود جاکو دیکھا ہے اور وہاں کے چشم دید حالات لکھے ھیں -
- ایک مشہور انگریزی مستشرق هے اُنیسویں صدی کے ایک مشہور انگریزی مستشرق هے اُنیسویں صدی کے شروع میں ایست انڈیا کمپنی کا نوکر هوکے کلکته آیا اور مختلف عہدوں پر تعینات رها سنسکرت زبان سیکھی اور بنگال کی ایشیاتک سوسائٹی کا زبیس برس تک سکریٹری رها اس نے هندورں کے بیس برس تک سکریٹری رها اس نے هندورں کے

مذهب اور سنسکرت علوم کے متعلق مختلف مضامین اور کتابیں لکھیں۔ ان میں سے ایک کا نام مضامین اور کتابیں لکھیں۔ ان میں سے ایک کا نام هے ایسیز اینڈ لکنچرز آن دی رلیجن آت دی هندوز (Essays and Lectures on the Religion of اس میں ایک مستقل باب کبیر پنتھیوں کے متعلق ہے۔

- (الله جرمني ميں ايک سلسله تصانيف انسائکلوپيڌيا آف اندو آرين ريسرچ -Indo آف اندو آرين ريسرچ -Kryan Research کے نام سے شائع هوتا تها ـ اسي سلسله ميں سر رام کرشن گرپال بهندارکر کي ايک تصنيف ويشنوازم شَيوازم ايند آدر مائنر رليجس تصنيف ويشنوازم شَيوازم ايند آدر مائنر رليجس سستمس (Vaishnavism, Shaivism, and other کے نام سے شائع هوئي هے ـ اس کے اُنيسويں باب ميں کبهر صاحب کا بيان هے ـ
- ( Kabir and the کبیر بنته دی کبیر ایند دی کبیر پنته ( ۱۸ ) ( دیراند جی ایچ ( Kabir Panth )

وسکت - مطبوعه کرائست چرچ مشن ' کانپور -سنه ۱۹۰۷ع -

- (The Bijak of Kabir) دی بیجک آت کبیر مرتبه ریورند احمد شاه مطبوعه همیرپور سنه ۱۹۱۷ ع -
- ( ۲+ ) كبير داس اور أن كي شاعري از منشي يوسف حسين مطبوعة رسالة ٥٠ اردو ٢٠ جنوري سنة ١٩٣٠ع -

-- تىام شد -

## إنتكس

| صفحه       |   |   |                                  |
|------------|---|---|----------------------------------|
|            |   |   | (1)                              |
| <b>4</b> V |   | • | اسلام - اس کا اثر کبیر صاحب پر . |
| 4 4        | • | • | اس كا اثر شمالي هلدوستان مين.    |
|            |   |   | آواگون ( دیکهو ۱۰ تفاسخ ۱۰ )     |
|            |   |   | ( ب )                            |
| 14         |   |   | بده, کے حالات                    |
| 1 A        |   |   | ان کي تعليم کي بٺا تٺاسڻ پر      |
| 19         | • | • | مسئلة نِروان مسئلة               |
| 7+         | • | • | بَودهم مت - اس کا عروج           |
| 11         | • |   | اس کا زوال                       |
| * *        | • |   | بهكتي - اس كي تحريك              |
| 2          | • | • | اس كا طريقه                      |
| 95         | • | • | كبير صاحب كي تلقين .             |
|            |   |   | ( پ )                            |
| ,,         | • | • | پريم - كبير صاحب كي تلقين        |
|            |   |   | ( 🛥 )                            |
| 14         |   | • | تناسخ - هندو مذهب میں            |
| 1 A        | • |   | اس پر بدھ کي تعليم کي بڻا        |
| <b>r</b> + | • | • | مسلمانون مين                     |

کبیر صاحب اس کے قائل ھیں . . . گبیر

| ( )04 ) | ( | 10+ | ) |
|---------|---|-----|---|
|---------|---|-----|---|

(;)

| مفتحة |      |      |      | ())                                        |
|-------|------|------|------|--------------------------------------------|
| 49    |      |      | •    | ر<br>رامانیج - ان کا زمانه .       .       |
| ,,    |      | •    |      | ُ ان کي کتاب ۱۰ ش <sub>ا</sub> ي بهاش "    |
| ,,    |      |      |      | نیپچ ڈاتوں کی رعایت                        |
| ۸۵    | •    | •    |      | رامانند - کبیر صاحب اِن کے مرید تھے        |
| 4     |      | •    | •    | ان کا <sub>ز</sub> مانه                    |
| "     |      |      |      | ان کے خیالات                               |
| 11    |      | اويز | دست  | رِف وید - آرین قوم کی سب سے پرانی          |
| 11    |      |      |      | اس میں دیوتا اور مظاهر قدرت                |
| ,,    |      |      |      | <i>اس می</i> ں وحدہ لا شر <i>نک</i> کا ذکر |
| ,,    | •    | •    | •    | اس میں عبادت کے ذرائع .                    |
| 11    | •    |      |      | اس میں برھیلوں کی ضرورت                    |
|       |      |      |      | (ک)                                        |
|       | نہیں | میں  | ابوں | کبیر صاحب - ان کے سوانع مستند کتا          |
| 0+    | •    | •    | •    | ملتے                                       |
|       | ب ۱۳ | مذاه | ستان | ان کا ذکر ۱۰۰ آئین اکبري ۱۰۰ ارر ۱۰۰ دبس   |
| 01    | •    |      |      | میں                                        |
| or    | •    | •    | •    | ميں<br>ان کي پيدائش                        |
| 49    | •    | •    | •    | ان کا اُن پوهم هونا .                      |
| ۸۵    |      |      |      | رامانند کي مريدي                           |
| ٥٧    |      |      |      | اں کے عقائد                                |
| ٧٨    |      |      |      | ان كي تعليم و تلقين .                      |
| ,,    |      |      | •    | ان کي توحيد                                |
| Að    | •    | •    | •    | مورتي پوجا کي مخالفت .                     |

```
( 101 )
صفحته
 44
                             ان کي بهکڻي
 111
            ان کا ُ قائل تُناسخ هو<sup>نا</sup> . .
 Vr , 9+ .
                   رام نام سے ان کا مطلب .
 44
                    یہ پیر اولیا کے قائل نہیں
               یه آوتاروں کے قائل نہیں .
 14, 19.
      مذهبي نمائش و رسم و رواج سے ان کي
1+4
                            بيزاري .
      هندو مسلمان دونوں سے ان کا اختلاف
44
44
                       ان پر اسلام کا اثر .
       ان پر عیسائیت کا کوئی اثر نہیں .
49
                       ان کی رحلت .
V 1
      ان کے کشف و کرامات کی روایات .
٧٢
      ان کي نظروں ميں هندو مسلمان کي مساوات
119
110
                            ان کي شاعري
                ان کي مشهور تصانيف .
40
                ان پر لیتریچر . .
                   ( )
              مذهب - اس کے معنی · · ·
1
              اس كي مختلف صورتيں .
4
              اس میں اختلاف کی وجه
               اس کا اِرتقاء . . .
                       مُكتى (ديكهو ١٠ نجات ")
                   ( 0)
```

نجات ۔ اس کے معنی ، ، ،

## ( 101 )

| صفحه       |   |      |      | ( هم )                    |
|------------|---|------|------|---------------------------|
|            |   |      |      | (~)                       |
| 14         | • | •    | •    | هندو مذهب - اس کے اُصول . |
| ٨          | • |      | •    | اس میں اِرتقاد کے مدارج . |
| 9          |   | بزرگ | بيال | اس کی تاریخ میں روشن خ    |
| 11         | • |      |      |                           |
| <b>"</b> " |   |      | •    | اس میں وَرن آشرم .        |
| 24         |   | •    |      | اس میں آشرم دھرم .        |
| r+         |   |      |      | اس ميں رواداري .          |
| ۳۸         |   | •    |      | اس مين آهنسا .            |
| ۳۲         |   |      |      | ا کی در کی گیری انتیار    |